HE THE STATE OF TH علامه محرّد بن تحيي ما و في درالله يقال عليه

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah org

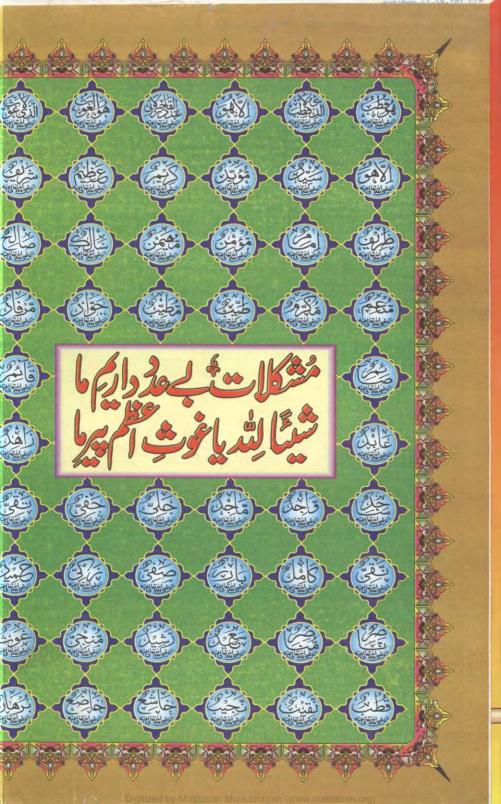

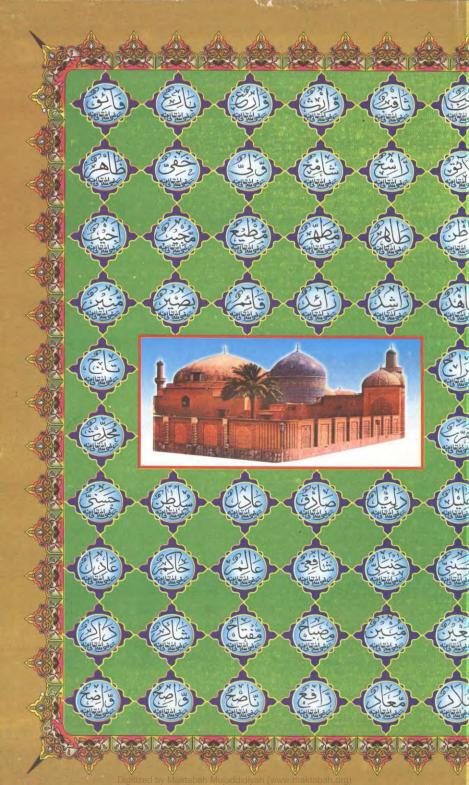



عظ ضوالله تعالى عنه كفنا أل فراما يلي الدرور فلا مرالجوا برقى مناقب يج عرافقا وركبلاني المثلة كااردُوترجَه المرابع المرابع علامه محمد من يحيى ما ذفي والشيقال عليه توجه علام مُحرّع براكت ارقادري ترتيب وتدوين : سيرمحرصراقت رول انورىير صوبير بالى كيشز-اا- گيخ بخش رود لا بور esny suchi el as Carins

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

| نام كاب | قلائد الجواهر في مناقب شيخ عبدالقادر |
|---------|--------------------------------------|
| معنف    | علامه محدين يحيىٰ النازقيُّ          |
| 7.7     | علامه مولانا عبدالتار قادري          |
| کپوزنگ  | words maker Lhr.                     |
| بارسوم  | فروري 2002ء                          |
| تعداد — | 1100                                 |
| مطع     | اشتیاق اے مشاق پرنٹرز لا ہور         |
| تيت     | 120 روپے                             |

ملنے کا پیت

نوریه رضویه پبلیکیشنز 11 گغ نخش روز لامورنون 7313885

> مکتبه نوریه رضویه گبرگ اے فیل آبادفون 626046



مَولات صلى وسلم دائما أبدًا على على حَيْدِالْ خَيْرِالْخَلْق كُلْهِم مُحَدِّدُ سِيدُ الْكُونِينِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ

والفريقين من عُرب ومن عجم

## ضرورى وضاحت

قلا کد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جے علامہ محمہ بن کی التا دفی رحمتہ اللہ علیہ نے 950ھ میں تحریر فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیر ت واخلاق اور بالحضوص فضائل و مناقب پر تھوس 'مد لل اور جامع مواد کی حامل نادر اور قدیم کتاب ہے۔ اصل عربی متن میں روایات کو کسی باب اور عنوان کی بندش کے بغیر بیان کیا گیا ہے۔ عربی متن کو بنیادی طور پر تین حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے جے میں سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات 'اخلاق و عادات ہور فضائل و کرامات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے جے میں آپ کے ارشادات اور آپ کی اولادیا کی کا تذکرہ ہے۔ جبکہ تیسرے جے میں ان مشائخ عظام کا بیان ہے جواپ کی اولادیا کی اثر کرہ ہے۔ جبکہ تیسرے جے میں ان مشائخ عظام کا بیان ہے جواپ قدیم انداز تحریرے کے مطابق بلاتر تیب و تبویب بیان کئے گئے ہیں۔

مذکورہ کتاب کے اس ترجے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مضامین کو جدید تر تیب و تصنیف کے تقاضوں کومد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیاہے۔ جس کے مطابق ایک عنوان کے تحت مختلف جگہوں پر بیان کی گئی روایات کو یکجا کر کے اور نئے عنوانات قائم کرے کتاب کو بارہ ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ اصل عربی متن کا ہے۔
اس میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں۔ تبدیلی صرف تر تیب میں کی گئی ہے تا کہ اے
پڑھنے والے کے لئے زیادہ سے زیادہ دلچیپ اور معلومات افزا بنایا جا سکے۔ جن احباب
نے اصل عربی کتاب کا مطالعہ کرر کھا ہے۔ وہ اس نے ایڈیشن کو بظاہر مختلف یا ئیں گئ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس وضاحت کو ذہن میں رکھ کر کتاب کا مطالعہ
فرمائیں اور اگر کہیں کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو بغرض اصلاح ادارہ کو اس سے آگاہ
فرمائیں۔

القامع القام المراتب \*

のおんなからなるないなりとにいっといううれた

## كري ليسك والمراك المن فيرس الما ماله المراك المالية

| صفح نمبر | والمالية المالية في عنوانات المالية المالية                                                                    | مبر شار |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| re       | حمدونعت                                                                                                        | 1       |
| ro       | سبب تاليف من المسلمة ا | r       |
| 72       | باب اول: نام ونسب اور ولا دت وانقال                                                                            | ٣       |
| rA       | نام ونب                                                                                                        | ~       |
| 11       | والدماجد                                                                                                       | ۵       |
| n 3 76   | والدهاجده                                                                                                      | 4       |
| п        | حضرت عبدالله صومعي رضي الله تعالى عنه كي نضيلت                                                                 | 4       |
| 79       | حفرت عائشه بنت عبداللدر ضي الله عنهاكي فضيلت                                                                   | ^       |
| r.       | تاریخ ومقام پیدائش                                                                                             | 9       |
| mi .     | تاریخ ومقام و فات                                                                                              | 10      |
| ~~       | بابدوم: بحيين كے حالات                                                                                         | 11      |
|          | ایام شیر خواری میں احترام رمضان المبارک                                                                        | ır      |
| "        | بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بازر ہنا                                                                                | 11      |
| "        | بچین میں ولایت کاحال معلوم ہو جانا                                                                             | IM      |
| ro       | بغداد كوروا نگی اوراس كاسب                                                                                     | 10      |
| ry       | سفر بغداد میں آپ کے قافلے کالٹ جانا                                                                            | 17      |
|          |                                                                                                                | 1 1     |

| صفح نمبر          | عزانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مبر شار |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| m2                | باب سوم: حصول علم 'بيعت رياضت اورسياحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12      |
| <b>m</b> A        | بغدادروا كل المواج المستعدد ال | IA      |
| н                 | حضرت خضر عليه السلام كاآپ كوبغداد مين داخل ہونے سے روكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19      |
| r9                | حصول علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r.      |
| r.                | خرقہ شریف پہنایاجاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rı      |
| n o               | قيام بغداديس پيش آنے والى مشكلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr      |
| (m <sup>2</sup> ) | بين روز كافاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rr      |
| 41                | بغداد كي قط سالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +4      |
| M                 | غلبه بھوک بیں کمال صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ro      |
| 44                | ضبط نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74      |
| la la             | صر واستقلال الدي المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12      |
| 11)               | سنرى فروش سے قرض لين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TA      |
| 0                 | بعقو باکے بزرگ کی تھیجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19      |
| my                | ریاضت و مجاہدے میں آپ کی کیفیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.      |
| "                 | احوال سياحت ورياضت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rı      |
| MA                | عجيب حالات كاطارى بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr      |
| 11                | شیاطین کاسلے ہو کر آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ۵۰                | تزكيه نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| 01                | چنى سى كرد اكودل كالكبر اجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      |
| (0)               | شخ طريقت سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| or                | بيت الأعاد المعادلة ا | rz      |
| or                | مابده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TA      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| صفحه تمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فبرشار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 50        | لقب"محى الدين "عطامونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r9     |
| ۵۵        | باب چهارم: آغاز وعظ و نفیحت اور احوال مجالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r.     |
| ra        | وعظ ونصيحت كاآغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      |
| n         | مدرسه كاوسيع كياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rr     |
| ۵۸        | آپ کے تلافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~~     |
| ۵۹        | آپ كى ذات مجمع علوم وفنون سال المسال  | MM     |
| 4.        | وعظ ونصيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |
|           | شر کائے مجلس پر شفقت فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | my.    |
|           | آپ کے لئے غلہ الگ بویا جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r_     |
| 71        | مجالس وعظ کے متعلق آپ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MA     |
| ."        | خضور عليه كاآپ كود عظ كيلية حكم دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19     |
| 75        | حفرت خفر عليه السلام كاآپ سے امتحان لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۰     |
| Yr"       | كل مدت وعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۱     |
|           | يبودو نصاري كااسلام قبول كرنااور فاسقول كاتوبه كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | or     |
| 10        | آپ کے مدرسہ سے مشائح کرام کی عقیدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or     |
| 77        | ایک مرید کابوایس چلنے سے تاب ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or     |
| 44        | على مشاغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۵     |
| 77        | فتوَىٰ دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PA     |
| AF        | عجيب وغريب فتوى المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04     |
|           | مر بن ابوالعباس كاخواب مع المعالمة المع | ۵۸     |
| 49        | مجلس وعظ میں جنات کا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۹     |
| h         | ر جال غيب كالمجلس مين آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.     |

| صفح نبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبر شار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.      | مجلس وعظ میں وجد کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11      |
| "       | مجلس کے تمام افر اد تک آپ کی آواز پینچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74      |
| "       | ملائكه وانبيائ كرام كامجالس ميس تشريف لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44      |
| 41      | بزر یدے کا آپ کی آئین میں غائب ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70      |
| н       | شخ يوسف بهداني كاآپ كوه عظ كى تاكيد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ar      |
| 4       | سبز پر ندول کا مجلس میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77      |
| н       | پ ندے کا گلزے ہو کر گریٹان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44      |
|         | حضور على الله الما الله عنهم كاتشريف لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AF      |
| 4       | محبت البي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79      |
| 40      | باب پنجم سير تواخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.      |
| 24      | طيه مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41      |
| "       | خصائل حيده المحال المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       |
|         | خلیفه کی سرزنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20      |
| 44      | حافظ ذهبي كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20      |
|         | تاريخ الامين آپ كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40      |
| 1       | سرةالنبلاء مين آكاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24      |
| 41      | ابن نحار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44      |
| 49      | كتاب طبقات مين آپ كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41      |
| "       | غنية الطالبين آب بي كي تصنيف ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49      |
| ۸۰      | they all the the the the is the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۰      |
| "       | - Walter of the Contract of th | AI      |
| 101     | آپ کے اخلاق سنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ar      |
|         | 05.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "       |

| صفحہ نمبر | عنوانات                                                      | قبر شار |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| AI        | ويكر خصائل مبارك                                             | Ar      |
| Ar        | خلیفه وقت کوسر کثی سے روکنا                                  | ٨٣      |
| 11        | مکارم اخلاق آپ کے رخ سے عیاں تھے                             | ۸۵      |
| AF        | خلیفہ وقت کی طرف سے آپ کے لئے خلعت آٹا                       | PA      |
| ۸۳        | ول بدست آور كه مج اكبراست و المعالم الله الما الما المعالم   | 14      |
| ۸۵        | باب شم : فضائل ومناقب                                        | ۸۸      |
| PΑ        | شخ حماد رحمته الله تعالى عليه كاآپ كى تعظيم كرنا             | 19      |
| 14        | الله تعالى سے عدم مواخذه كاعبد لينا                          | 9.      |
| 1         | یانی پر چلنا                                                 | 91      |
| 19        | يا في بزار يبودو نصاري كااسلام قبول كرنا                     | 91      |
| 9.        | خليفه برخوف طاري ہونا                                        | 91      |
| 2         | کوہ قاف کے اولیاء کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا                | 91.     |
| 91        | شیطان کے مکر سے محفوظ رہنا                                   | 90      |
| "         | آپ کاطریقہ                                                   | 94      |
| qr        | شيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه جيسى قوت كسى كو نصيب نهيس   | 94      |
| 95        | آپ کامقام شک وشیم سے بالاتر ہے                               | 94      |
| "         | قطب زماند                                                    | 99      |
| 90"       | رسول الله عليه كاآپ كوخلعت بيبانا                            | 100     |
| "         | آپ کاقد م ہرولی کی گردن پر ہے                                | 101     |
| 94        | قدمی هذه علیٰ رقبه کل ولی اللہ کے معنی                       | 101     |
| "         | مشائخ عالم كاآپ كى تغظيم ميں گرد نيس جھكادينا                | 1+1"    |
| 99        | شيخ مسلمه بن نعمته سر وجي رحمته الله تعالى عليه كي پيش گو كي | 1014    |
| In 1      | A-140-                                                       |         |

| صفحہ نمبر | عنوانات                                                                                                         | مبر شار |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 99        | شخ ابوالوفا رحمته الله تعالی علیه کی مجلس میں آپ کی تعظیم                                                       | 1.0     |
| 100       | شُخْ عدى بن مسافر رحمته الله تعالى عليه كا تول                                                                  | 1+4     |
| 101       | شخ ماجد الكروي رحمته الله تعالى عليه كابيان                                                                     | 1.4     |
| 1+1"      | ملائکہ کاحضور علیہ کی طرف سے آپ کوخلعت پہنانا                                                                   | 100     |
| "         | حضور عليه الصلوة والسلام كاآپ كى تصديق فرمانا                                                                   | 1+9     |
| 101       | شخ حیات بن قیس حرافی رحمته الله تعالی علیه کابیان                                                               | 11+     |
| 741       | رویے زمین کے تین سوتیر ہاولیاءاللہ کاگر د نیں جھکادینا                                                          | .111    |
| 1.0       | اولیائے وقت اور رجال غیب کا آپ کومبار کباددینا                                                                  | III     |
| 1+4       | ایک بزرگ کی حکایت روان از در این                                            | 111     |
| 104       | محبت البي                                                                                                       | ue.     |
| N-10      | شخ طریقت کے مزار پران کے لئے دعاما تکنا                                                                         | 110     |
| 110       | شيخ بقا بن بطور حمته الله تعالى عليه كاخواب                                                                     | III     |
| III.      | تمام لوگوں پر آپ کی نضیات ک وجہ                                                                                 | 114     |
| 111       | شيخ مطرالبازران رمته الله تعالى عليه كي وصيت                                                                    | IIA     |
| III       | فقهائ بغداد كابغرض متحان آپ كياس آنا                                                                            | 119     |
| 110       | 15 1/2 1 33                                                                                                     | 110     |
| 114       | With K Time S all                                                                                               | 111     |
| IIA       | ماهم منصوری ملی دور ماهی است.                                                                                   | ITT     |
| 119       | المالية | Irr     |
| K.PI      | او یا نے وقت کا آیے مبد                                                                                         | Irm     |
| 11.       | روز قیامت حسور نوث اعظم رسی ایند تعالی عنه کی فضیلت                                                             | 150     |
| irr       | ایک صحالی جن سے ملہ قات                                                                                         | ira     |
| 9.31      | حضور عليه كازيارت يه مشرف بوتا                                                                                  | 112     |

| صفحہ تمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبر شار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| irr       | شيخ ابوعمر عثان رحمته الله تعالى عليه كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IFA     |
| irr       | ر جال غیب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119     |
| Ira       | ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100     |
| in-1      | شيخ احمد الرفاعي رحمته الله تعالى عليه كاآپ كى تغظيم كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111     |
| ITY       | ر جال غيب پر آپ كى حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ırr     |
| 112       | ر جال غیب میں سے ایک فخص کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100     |
| IFA       | هج بيت الله كاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12-14   |
| 11-       | حفرت خفر عليه السلام كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100     |
| н         | شيخ جا گيرر ضي الله تعالى عنه كا آپ كي شان ميں قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117     |
| 1111      | عالیس سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12      |
| ж         | آسانوں میں آپ کالقب بازاھب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IFA     |
| 122       | شخ ابونصير رحمته الله تعالى عليه كا آپ كى شان ميں قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1179    |
| "         | خلیفه وقت کی تقریب ولیمه میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100     |
| 19-14     | مشائخ كاآپ كى توقيروادب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101     |
| 100       | هیخ ابو بکر بن موار ار حمته الله تعالی عایه کا آپ کی و لایت کی خبر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164     |
| 112       | باب بفتم : كرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164     |
| IFA       | موت کی خبر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ILL     |
| п         | کتاب کے مضامین کو بدال، پنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ira     |
| 119       | ایک ولیاللہ کے انتقال کی خبر بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164     |
| 100       | مياري المين والشدران كافرق<br>كرامت والشدران كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114     |
| n         | آپ سے کرامات کا بتواتر ٹابت ہو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1PA     |
| 16.1      | آپ کے حکم سے د جلہ کی طغیانی کم ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1179    |
|           | The state of the s | 1       |

| صفحہ نمبر | عنوانات                                            | نبر شار |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|
| ırr       | آپ کے عصا کاروشن ہو جانا                           | 10+     |
| Wed!      | ایک گویئے کا آپ کے ہاتھ پر تائب ہونا               | 101     |
| ILL       | آپ کے مدرے عواہر طرف بارش برسا                     | IOT     |
| 12        | علم كلام كوعلم معرفت سے برل دينا                   | 100     |
| IMA       | بھول کر بے و ضو نماز پڑھنے والے کو خبر کرنا        | 100     |
| 1179      | خليفه وقت كاآپ كى خدمت مين مديه پيش كرنا           | 100     |
| "         | روافض كالبي رفض سے توب كرنا                        | 104     |
| 10.       | آپ کے حکم سے چھو کامر جانا                         | 104     |
| 101       | چند سر گندم پانچ سال تک استعال میں رہنا            | 101     |
|           | ایک روشی کا آپ کے وہن مبارک سے قریب ہونا           | 109     |
| I ALL     | بلاد بعيده كاسفر لمحول ميس طے كرلين                | 140     |
| ior       | جنات پر آپ کی حکمر انی                             | 141     |
| ior       | ایک آبیب زده کی حکایت                              | 171     |
| 100       | ایک صاحب حال کے فخر کرنے پراس کاحال سلب ہو جانا    | 141     |
| " AL      | مافر خانہ کی جھت گرنے ہے پہلے او گول کو بٹالین     | 144     |
| rai       | ایک فاضل ک حکایت                                   | 40      |
| 104       | ایک بداخلاق بالغ لاے کا تاب ہونا                   | 144     |
| 104       | آپ ک رعاےم یضوں فاشفایاب و ت                       | 142     |
| 11        | مريض استقاء كاتندرست بوجات                         | AFI     |
| IDA       | مرض بخار آپ کے تھمے دور: وج                        | 149     |
| Ber       | آپ ک دعاہے کبوتر ک کا نفرے دینااور قم ی فابول برنا | 14.     |
| 109       | آپ کے علم سے چو ہے کاد و مکوے تو جانا              | 141     |
| 14+       | ایک منحرف کا آپ کا ضدمت اختیر کرایما               | 121     |

| صفح نمبر | عنوانات                                                    | نبر شار |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|
| ITT      | مر دهم غی کو مجکم البی زنده کرنا                           | 124     |
| "        | اولیاءاللہ کی حیات و ممات میں ان کے تصرفات پر انعقاد اجماع | 120     |
| ואר      | شیطان کے دھو کے سے آگاہ کرنا                               | 120     |
| וארי     | دل كاحال جان لين                                           | 124     |
| MO.      | شخ جمال الدين ابن الجوزى كا قال عال كى طرف رجوع كرنا       | 144     |
| 199      | آپ کی توجہ سے آ فا بہ کا قبلہ رخ ہو جانا                   | 141     |
| no.      | جوئے باز کا آپ کے دست مبارک پر تائب ہونا                   | 149     |
| ITA      | ايك فائن كار فت كرنا                                       | 114     |
| 149 -    | ظیفہ منتخد کا آپ سے کرامت کی خواہش کرنا                    | IAI     |
| no.      | تاجر كو نقصان سے بحالينا                                   | IAT     |
| 121      | ایک بزرگ کی حکایت                                          | IAP     |
|          | لوگوں کے دلوں پر حکر انی                                   | IAM     |
| 121      | آپ کی زوجہ محترمہ کاحال                                    | IAO     |
| H E      | مشکل کے وقت آپ کو پکار نے کی ہدایت                         | IAY     |
| IZT      | ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت                             | 11/4    |
| 120      | آپ کادعا ہے ایک چیا کا مرکز نده ہو:                        | IAA     |
| n        | جيوش عجم كا آپ كے حكم ہے الى بو جانا                       | 119     |
| 124      | باب مشتم مريدين پر شفقت                                    | 19+     |
| 144      | آپ کاکوئی مریب قب شیس مرا                                  | 191     |
| "        | مريدوں كيلئے جنت كى ضانت                                   | 197     |
| -        |                                                            |         |
| B        | جواپنے کو کیے میرا مریدول میں وہ شامل ہے                   | 195     |
| 141      | آپ کے مدر سے دروازے سے گزر نے والے پر دھت                  | 190     |

| صفح نمبر | عنوانات                                                            | نبر شار |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| IZA      | آپ سے حس ظن رکھنے والے پر حمت                                      | 190     |
| 149      | مريدول كيليح الله تعالى سے عبد لين                                 | 197     |
| 19.5     | مشائخ وقت آپ كريد تھے                                              | 194     |
| IA+      | مریدوں کی شفاعت اور ان کاضامن بنتا                                 | 191     |
| " 1      | شخ على بن بيتى رحمته الله تعالى عليه كاقول                         | 199     |
| IAI      | گنام گارون پر شفقت                                                 | ***     |
| 7977     | حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے مریدوں کی فضیات                | 101     |
| 1999     | ايكم يدير شفقت ورحمت                                               | ror     |
| IAT      | ایک مرید کاالله تعالی کی زیارت کرنا                                | 1.1     |
| IAM      | مريد كو تنابون سے بچانا كى كى كى مالىك كالى                        | 4.4     |
| 0        | ایک شخ کے مربد کا آپ کی بارگاہ سے تعلیم فقر حاصل کرنا              | 1+0     |
| IAO      | ایک مریدی سرزنش فرمانا                                             | 1.4     |
| INY      | مريد كى خوابش جان ليزاور پورى فرمادينا                             | 4+4     |
| IAZ (    | باب نم جضور خوث اعظم رضی الله تع لی عنه کے ارشادات اور دعا ئیر     | r.A     |
| IAA      | الله الله الله الله الله الله الله الله                            | 1.9     |
| 19-      | شخ منسور صان رسته الله تعالى مليه كي بارك مين آپ كا قول            | 110     |
| "        | وعاكيك آپ كود سيد بنا                                              | rıı     |
| 191      | المجب وغ در سے پر بین کرنا                                         | rir     |
| "        | ب سم فقير كي وثار                                                  | rir     |
| 191      | حاجت رواني كمائة آب ورسيه ناة                                      | ۲۱۳     |
|          | ونياور آخرت                                                        | FIS     |
| 19rt     | مسلمان کے دل پر ستار و تعلمت ' ہتاب علم اور آفتاب معرفت کا طلوع ہو | riq     |
|          | 100                                                                |         |

| صفح نمر | عنوانات عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبر شار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 195     | دعاكردر بي المحالية المحالية المحالية المحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIZ     |
| 190     | آپ کا دعائیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIA     |
| 194     | مھو کہ خداکی نعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119     |
| 192     | خطبه وعظ اللها اللها الماد الم | rr.     |
| r+1     | عبد فكنى يركر فت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rri     |
| r-r     | تقة ي اور قرب البي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrr     |
| 4+4     | مقام فنائيت كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rrr     |
| r+0     | صدق اور قرب البي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrm     |
| r.4     | الله جل شانه کی بیجیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rro     |
| 110     | پیدائش انسان اور نفس وروح کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FFT     |
| rir     | اسماعظم کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TTL     |
| rim     | علم کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPA     |
| rim     | زېدودرځ د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rra     |
| 114     | صفات وارادات الهيه وطوارق شيطانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr.     |
|         | محبت اور اہل محبت کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1771    |
| "       | توحيد المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr     |
| MIA     | 4.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrr     |
| "       | معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***     |
| "       | تمت المنابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rro     |
| "       | قيقت المستعدد المستدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعد  | rmy     |
| 119     | اعلیٰ در جات ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12      |
| n       | شوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FFA     |
| "       | وكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrq"    |

| صغی نمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | برغار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rr.      | انابت (توجه الى الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.   |
| "        | State and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141   |
| II .     | Survive exercisary of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rer   |
| "        | تقوف المام ا | 100   |
| rri      | تعرزاور تكبر المالية المالية المالية المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | run   |
| "<br>ZFY | Shirt went to be I have to the A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rro   |
| rrr      | 32 restable marketings to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PMA   |
| "        | حس ظق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrz   |
| "        | مدق مرور مراه المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ال | rea   |
| rrr      | Sales of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rra   |
| "        | The state of the ball of the b | ro.   |
| H        | Holobakita com a margarita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | roi   |
| "        | رضائے الی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ror   |
| H        | Bally Bally Charles Carly Carly Carly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ror   |
| rrr      | فرن و در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ror   |
| n        | رچاه(امیدرجت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | roo   |
| rra      | But                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ray   |
| "        | Theat is a which it we do it have a suffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | raz   |
| 11       | سكر (متى عشق البي) اور صفات فقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ran   |
| rra      | باب د بهم : حضور غوث اعظم ر صى الله تعالى عنه كى ازواج اوراو لا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109   |
| rrq      | हिला मार्ग के मार्ट्स में हर में हर में हर मार्ग हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140   |
| n.       | The second secon | 141   |
| 196.1    | ちゃんしゃっちゃっちょうから そっちん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lan!  |

| مغی نمبر | عنوانات                                                         | بر شار |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| rr.      | شخ عبد الوہاب رحمته الله تعالی علیه                             | 747    |
| rri      | شيخ عيسكى رحمته الله تعالى عليه                                 | PYP    |
| rrr      | شخ ابو بكر عبدالعزيز رحمته الله تعالى عليه                      | MAL    |
| +++      | شيخ عبدالجبار رحمته الله تعالى عليه                             | 140    |
| "        | شيخ حافظ عبدالرزاق رحمته الله تعالى عليه                        | 144    |
| 444      | شخ ابراجيم رحمته الله تعالى عليه                                | 147    |
| rro      | شيخ محمد رحمته الله تعالى عليه                                  | MYA    |
| 11       | شخ عبدالله رحمته الله تعالى عليه                                | 149    |
| 11       | شخ يچيٰر حت الله تعالى عليه                                     | 14     |
| rry      | شخ موسی رحمته الله تعالی علیه                                   | 121    |
| 12       | حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى او لا دكى او لا د           | 121    |
| "        | شخ سلیمان بن عبدالرزاق رحمته الله علیه                          | 124    |
| "        | شخ عبدالسلام بن عبدالوباب رحمته الله عليه                       | 120    |
| 11       | شخ محرين شخ عبدالعزيزر حمته الله عليه                           | 120    |
| rra      | شخ نفرين شخ عبدالرزاق رحمته الله عليه                           | 124    |
| 141      | شخ عبدالرحيم بن شخ عبدالرزاق رحمته الله عليه                    | 144    |
| rrr      | في فضل الله بن في عبد الرزاق رحمة الله عليه                     | FLA    |
|          | فيخابوصالح نصربن فيخ عبدالرزاق رحمته الله عليه كى اولاد         | 129    |
| rro      | قاہرہ ش آپ کوزرے                                                | 1 A-   |
| WIT      | حماة مين آپ كى ذريت                                             | PAI    |
| rrz      | شخ محی الدین عبد القادر بن محمر بن علی رحمته الله علیه کی اولاد | TAT    |
| "        | شيخ عفيف الدين رحمته الله تعالى عليه اور كتاب بذاكى تاليف       | TAT    |
| rma      | شخ بدالدین حسن بن علی رحمته الله علیه کی اولاد                  | rar    |

| صغی نمبر | عنوانات                                                                                                         | برغار |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rma      | شخ مش الدين محد اور شخ اميل احمد رحمته الله عليه كي او لاد                                                      | rao   |
| 149      | فيخ حسن بن علاؤالدين رحمته الله عليه كي اولاذ                                                                   | PAY   |
| 100      | في صالح مش الدين محمد بن قاسم رحمته الله عليه                                                                   | TAL   |
| roi      | فيخشهاب الدين احدبن قاسم رحمته الله عليه                                                                        | PAA   |
| "        | شخ عبدالقادرين قاسم رحمته الله عليه                                                                             | rA9   |
| ror      | شخ بركات بن قاسم رحمته الله عليه                                                                                | 190   |
| 'n       | شخ صالح محد ابوالو فابن قاسم رحمته الله عليه                                                                    | 191   |
| ror      | شخ محر بن شخ عبد العزيز الجيلي رحمته الله عليه كي اولاد                                                         | rar   |
| raa      | مصرمين حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كي ذريت                                                                 | rar   |
| ray      | طبين آپ کي ذريت                                                                                                 | rar   |
| raz      | قاہرہ ٹس آپ کی ذریت                                                                                             | 190   |
|          | بغدادش آپ کی ذریت                                                                                               | 199   |
| 109      | آپ کی ذریت کو تکلیف دین والا صفحہ استی سے من جاتا ہے                                                            | 192   |
| PHI      | بابيازد بهم شان غوث اعظم من مداح سر اسادات مشائخ كابيان                                                         | ran   |
| 747      | شيخ ابو بكربن موار اللبطائحي رحمته الله تعالى عليه                                                              | 199   |
| "        | آپ کے ارشادات                                                                                                   | P     |
| 777      | ابتدائي حالات                                                                                                   | 1001  |
| 747      | فضائل وكرابات                                                                                                   | ror   |
| PYY      | شيخ محدالشبكي رحمته الله تعالى عليه                                                                             | p-p-  |
| "        | ابتدائي حالات اور فضائل                                                                                         | 4.04  |
| 142      | الا المالية الم | r.0   |
| MYA      | فيخ ابوالوفا محمد بن زيد الحلواني رضى الله تعالى عنه                                                            | P-4   |
| r49      | ابتدائي حالات                                                                                                   | 1-4   |

| صنى نبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فبرشار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| r4.     | فضاكل المستعدد المستع | r.A    |
| "       | شخ حماد بن مسلم بن دود ة الدباس رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r.9    |
| 121     | فضائل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110    |
| 121     | شخعز ازبن مستودع البطامحي رحمته الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FII    |
| rzr     | شيخ منصور البطائحي رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rir    |
| r24-    | سيدالعار فين ابوالعباس احمد بن على رفاعي رحمته الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIM    |
| 144     | فضائل وكرامات ويعالم المالية والمالية والمالية والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rir    |
| r49     | نب عيدائش اوروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10     |
| r^+     | شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل اموی رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | רוץ    |
| "       | آپ کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | riz    |
| PAI     | كرابات والمرابع والمستمال المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIN    |
| FAF     | مردے کو بھکم البی زندہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119    |
|         | صونیا کی جماعت کاامتحان کی غرض سے آپ کی خدمت میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rre    |
| PAP     | ایک بزرگ کامبر وص کو تندر ست کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rri    |
| PAY     | آپ کے مریدوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr    |
| TAL     | فضاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrr    |
| 19.     | تارخُ ابن کشِر میں آپ کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrr    |
| "       | تارخ ذبي مين آپ کاتذ کره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rro    |
| 191     | تاريخ ابن خلقان ش آپ كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTY    |
| rar     | شیخ علی بن البیتی رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrz    |
| rgr     | حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى بارگاه مين حاضرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PTA    |
| rar     | آپ کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279    |
| "       | كرابات المستعدد المست | rr.    |

| صفح نمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبر شار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 199      | وقات المسالة المسيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       |
| "        | شخ ابوالعيز المغربي رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrr     |
| 194      | آپ کار شادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| "        | ابتدائي حالات وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 199      | شيخ ابو نعت مسلمه بن نعمه سروجي رضي الله تعالي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rra     |
|          | كرابات المستحدد والمستحدد المستحدد المس | PPY     |
| 14-1     | شيخ عقيل مجى رحمته الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ++4     |
| "        | فضائل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TTA     |
| p-p-     | شيخ على وبب الربيعي رحمته الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |
| p+14     | ابتدائي مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mr.     |
| r.0      | فضائل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144     |
| r.4      | شخ موسی بن بامان الزولی رحمته الله تعالیٰ علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrr     |
| r.A      | شيخ رسلان دمشتى رصى الله تعالى عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|          | ر الالالي آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1110     | كرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~0     |
| rir      | شيخ ضياء الدين الوالجيب عبد القاهر سهر وردى رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444     |
| rir      | آپ کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -12     |
| MIL      | فضاكل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FFA     |
| 10       | پيدائش ونب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mmq     |
| MIN      | شخ ابد محمد قاسم بن عبد المهمر رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100     |
| п        | المامام المام الما | 101     |
| 119      | فضائل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ror     |
| rrr      | شخ ابوالحن الجوستي رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ror     |

| صغی نمبر | عنوانات                                                          | برغار |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| ~~~      | آپ کے ارشادات                                                    | ror   |
| . 11     | دعائے متجاب                                                      | 200   |
| ~~~      | فشاكل                                                            | 201   |
| rry      | فيخ عبدالرحن الطفونجي الاسدى رضي الله تعالى عنه                  | r02   |
| "        | فشاكل                                                            | FOA   |
| MYA      | شيخ بقابن بطو رضى الله تعالى عنه                                 | 109   |
| rra      | شخ ابوسعيد على القيلوي رحمته الله تعالى عليه                     | m4.   |
|          | هيخ مطرالباذراني رحمته الله تعالى عليه                           | 144   |
| rrr      | فيخ ماجد الكروى رحمته الله تعالى عليه                            | יורים |
|          | شخ ابورين شعيب المغربي رضي الله تعالى عنه                        | -4-   |
| rro      | فضائل                                                            | -44   |
| ++2      | فيخصحو بن مغربن مسافرالدموي رضي الله تعالى عنه                   | 240   |
| н.       | آپکاکلامِ آ                                                      | 244   |
| rra      | كرابات                                                           | F42   |
| عليه ١٣  | في الاالفاخر عدى بن صنحو بن صغر بن مسافر الدموى وحمة الله تعالى  | MYA   |
| "        | شخ يوسف بن الوب رحمته الله تعالى عليه                            | 249   |
| rrr      | شخ شباب الدين عمرين محمد بن عبد الله سهر وردي رضي الله تعالى عنه |       |
| mul      | شخ جاگیرالکروی رحمته الله تعالی علیه                             | 121   |
| 44       | شخ عثان بن مر زوق القرشى رضى الله تعالى عنه                      | r_2r  |
| mm2      | شیخ سوید السنجاری رضی الله تعالی عنه                             | -20   |
| -        | شيخ حيات بن قيس الحراني رضي الله تعالى عنه                       | -24   |
| ro.      | شخ ابو عمرو بن عثاني بن مز روة البطائحي رضي الله تعالى عنه       | -40   |
| roi      | ابتدائي حالات                                                    | 724   |

| صنى نمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | برغار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rar      | كرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -44   |
| ror      | فيخ ابواللتا محمود بن عثان بن مكارم النعال البغدادي رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -ZA   |
| 200      | فيخ تضيب البان الموصلي رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-49  |
| ray      | فشاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m A-  |
| ran      | فيخ ابوالقاسم عمرين مسعود رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAI   |
| r09.     | شخ مکارم بن ادریس النبرخالصی رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAT   |
| PYI      | فضائل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAP   |
| 244      | شخ خلیفه بن موسی النهر ملکی رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAF   |
| myle     | فيخ عبدالله بن محمه بن احمد بن ابراجيم القرشي الباشي رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    |
| 240      | آپ کاکلام (ارشادات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAY   |
| MAN      | شخ ابواسحاق ابراجيم بن على المقلب رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -AL   |
| P79      | كرابات خالفال والمرابع الماليك والمسالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAA   |
| r2r      | شخ ابوالحن بن ادريس اليعقو في رحمته الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FA9   |
| -24      | هخابو محمد عبدالله البجائي رضي الله تعالي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r-9.  |
| 120      | فيخ ابوالحن على بن حميد رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAI   |
| TLA      | فضائل وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rar   |
| MAI      | اختتاً ميداز مولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rar   |
| 4        | شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کے دیگر فضائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mar   |
| MAR      | علامه عسقلاني رحمته الله تعالى عليه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190   |
| MAT      | فيخ عفيف الدين ابو محمد عبد الله مكى رحمته الله تعالى عليه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199   |
| MAA      | بستان العارفين ميس آپ كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m92   |
| r 19     | القيدة مدحت المحمد المح | m9A   |
|          | LANGE STOLL NOW AND ASSESSED TO THE PERSON OF PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

## بم الله الرحمٰن الرحيم

### حمونعت

الحمد لله الذي فتح لا وليائه طرق الهدى اجرى على ايديهم انواع الخيرات و نجاهم من الردى فمن اقتدى بهم انتصر واهتدى ومن عرج عن طريقهم انتلس وتردى ومن ام حماهم افلح وسلك ومن اعرض عنهم بالانكار انقطع وهلك احمده من علم ان لا ملجاء منه الا اليه واشكره شكرا من اعتقد ان النعم والتقم بيديه واصلى واسلم على سيدنا محمد و على اله عدد انعام الله وافضاله

ترجمہ: تمام تحریفی اس ذات پاک کے لئے ہیں جس نے ہدایت کے طریقے اپنے اولیاء ملی تر واضح اور منکشف کرکے ہر ایک تم کی خیرو برکت ان کے ہاتھوں پر رکھ دی ۔ اور صلالت و گرانی کی ہلاکت سے انہیں ہامون و محفوظ رکھلہ جو کوئی ان کی پیروی کرتا ہے نفس و شیطان پر غالب ہو کر نیک راہ کی ہدایت پاتا ہے۔ اور جوان کی پیروی سے گریز کرتا ہے وہ شحوکریں کھا کر اوندھے منہ گرتا اور گراہ ہو کر اپنی جان کھو تا ہے۔ ان کے زمرے میں داخل ہونے والا منزل مقصود کو پہنچ کر فائز الحرام ہوتا ہے اور انہیں برا جان کر ان سے بھائنے والا راہ راست سے دور ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کا نیقین کرکے اس کی حدو ناکر آ ہوں۔ کہ اس کے سوا اور کہیں میرا شحکانا نہیں اور یہ اعتقاد کرکے میں اس کی حدو ناکر کرتا ہوں کہ دنیا کی نوتیں دنیا اور پھر ان کا چھین لینا اعتقاد کرکے میں اس کی حدو ناکر کرتا ہوں کہ دنیا کی نوتیں دنیا اور پھر ان کا چھین لینا اعتقاد کرکے میں اس کی حدو تر جناب سرکار کا نات علیہ الصلوة والسلام اور آپ کی آل و اصحاب پر اللہ تحالی کے کل انعام و احسانات کے برابر درود و سلام بھیجتا ہوں۔

# المام والمام المام ا

حمد صلوة کے بعد ضعیف و حقیر تقیم گناہ گار امیدوار رحمت پروردگار محمر بن الناونی غفراللہ لہ ولوالدیہ واحسن البھما والیہ عرض کرتا ہوں کہ کتاب "التاریخ المعتبر فی انباء من غبر" قاضی القضاة مجیر الدین عبدالرحمن العلیمی العمیری المقدسی الحنبلی رحمته الله تعالٰی علیه کی تایفات ہے ہمرے مطالعہ ہے گزری۔ میں نے دیکھا کہ مولف محموح نے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمته کے سوائح بیان کرئے میں نمایت انتہار ہے کام لے کر آپ کے صرف تحو رہے ہی مناقب کو ذکر کیا ہے جس سے بندے کو نمایت تجب ہوا۔ بندے نے اپنے بی میں کہا کہ شاید مولف محموح نے باتی مناقب کو ذکر کیا ہے جس سے بندے کو نمایت تجب ہوا۔ بندے نے اپنے بی میں کہا کہ شاید مولف محموح نے باتی مناقب کو ایک مختم طریقہ میں بیان کیا اور علامہ ابن جوزی کی پروی کرکے آپ کے طلات کو ایک مختم طریقہ میں بیان کیا ہور آپ کے مشہور واقعات کیلئے صرف شہرت کو کافی سمجماہے۔

اس لئے احقر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے بورے طلات کو ایک جگہ جمع کرکے بندہ بھی سعادت دارین حاصل کرے اور آپ کے ان تمام مناقب کو جنس بندہ نے متفق کمایوں میں ویکھا یا تقد لوگوں سے سایا جو کچھ خود بندے کو یاد بیں ایک جگہ تھے۔

1- مناقب منقبت کی جمع ہے، جس کے معنی بزرگی و مایہ ناز اور فضیلت کے بیں اور مناقب سے فضائل و اوصاف حمیدہ مراد ہوتے ہیں۔

اور اس کے بعد آپ کا نب بیان کرے آپ کے اظال و علوات آپ کے علم و عمل آپ کے طریقہ وعظ و نفیحت آپ کے اقوال و افعال آپ کی اولاد اپ کی عظمت و بررگ كا اعتراف كرت موت ويكر اوليائ عظام كى تعظيم كرت كا حال كلم اور جن اولیائے عظام نے آپ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرے آپ کی من سرائی کی ہ ان كے اور جن لوگوں كو كہ آپ سے تعلق رہا ہے يا جنہوں نے آپ كى خدمت سے فیض پایا ہے ان کے مناقب بھی ذکر کرے 'کیونکہ سے بلت ظاہر ہے کہ اتباع و پیروان کی عظمت و بزرگ بھی مقداء و پیشواک عظمت وبزرگ سے ظاہر ہوا کرتی ہے اور نہوں ك نفع ياني چشے كے زيادہ شيري اور اس كے برے مولے ير منى ہے اس كے بعد آپ کی پیدائش اور وفات کا حال لکھ کر خاتمہ میں بھی آپ بی کے پچھ مناقب نیز آپ کے مناقب اور آپ کے کشف و کرامات کے متعلق اولیائے عظام کے کیا چھ اقوال ہیں۔ مختفر طور سے بیان کرے کتاب کو ختم کیا ہے ، آگہ زیادہ طوالت ناظرین پر بار خاطرنہ كررے ؛ چنانچه احتر نے بعونہ تعالى اپى اس تالف كو شروع كيا اور "قلائد الجواهر في مناقب شيخ عبدالقادر" اس كانام ركما و بالله استعين وهو حسبي ونعم المعين-

The production with the same production

日本は一個なるからのとからにはなるとは、一日に

باب اول

نام ونسب اور ولادت و انتقال

#### تام ونسب

ا تقطب الربانى و الفرد الجامع العمدانى سيدنا حضرت فيخ عبدالقادر جيلانى عليه الرحمة مقتدائ ادليائ عظام سے بيں جو كوئى آپ كى طرف رجوع كرتا اسے سعادت ابدى حاصل ہوتى محى الدين آپ كا لقب اور ابو محمد آپ كى كنيت اور عبدالقادر آپ كا نام ہوتى محى الدين آپ كا لقب اور ابو محمد آپ كى كنيت اور عبدالقادر آپ كا نام ہوتى مح

آپ کا نسب اس طرح ہے می الدین ابو مجھ عبدالقادر بن ابی صالح جنگی دوست یا بقول بعض جنگا دوست موی بن ابی عبداللہ یکی الزاہد بن محمد بن داؤد بن موی بن عبداللہ بن موی الجون بن عبداللہ المحض (جنہیں عبداللہ الجب بحص کمتے تھے) بن حسن الممثنی بن امیرالمومنین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنف بن قصی بن کلب بن مرو بن کعب بن لوی بن غالب بن فرین مالک بن نصر بن کنانہ بن بن کلب بن مرو بن کعب بن لوی بن غالب بن فرین مالک بن نصر بن کنانہ بن خریمہ بن مدرکہ بن یاس بن معنوبن نزارین معدب بن عدنان القریش الماشی العلوی الحنی الجیلی الحنبلی۔

#### والدماجد

حافظ ذہی و حافظ ابن رجب نے بیان کیا ہے کہ آپ لینی حضرت میخ عبدالقاور جیلائی میلیج کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست تے ۔ مولف کمتا ہے کہ جنگی دوست قاری لفظ ہے جس کے معنی جنگ ہے انسیت رکھنے والے ہیں۔

#### والده ماجده

آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت ام الخیراور امتہ الجبار ان کا لقب اور فاطمہ نام تھا آپ حضرت عبدالله الصومعی الزاہر الحسینی کی وخر اور سرایا خیروبرکت تھیں۔

حضرت عبدالله صومعي والهوكي فضيلت

آپ سیدنا حفرت عبدالله الصومعی الزابد کے نواے تھے۔ حفرت عبدالله صومعی

جیلان کے مشائ و روسا ہیں سے ایک نمایت پر بیزگار و صاحب فضل و کمال فخص سے۔ آپ کی کرامتیں لوگوں ہیں مشہور و معروف تھیں ، عجم کے برے برے مشائندوں سے آپ نے طاقات کی۔ شخ ابو عبداللہ محمد قروبی کہتے ہیں کہ شخ عبداللہ صومتی متجاب الدعوات فخص سے ، اگر آپ کی پر غصہ ہوتے تو اللہ تعالی اس سے آپ کا بدلہ لے لیتا اور جے آپ دوست رکھتے خدا تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا آپ کا بدلہ لے لیتا اور جے آپ دوست رکھتے خدا تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا آپ کو ضعیف و نحیف اور مسکین فخص سے ، لیکن آپ نوافل بھوت پر حاکرتے ہیشہ ذکر و اذکار میں معروف رہے۔ ہر ایک سے عابزی و اکساری سے پیش آتے ، اپنا طال کی خرد دیتا ای سے مراور اپنے او قات کی حفاظت کیا کرتے اکثر امور واقعہ ہونے سے پہلے ان کی خبر دیتا ای مراور اپنے اور پھر جس طرح آپ ان کی خبر دیتا ہی طرح وہ واقعات ہوتے۔

ابو عبداللہ محمد قروبی نے بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب ایک قاظہ کے ساتھ تجارت کا بال لے کر سر قد کی طرف گئے جب وہاں ایک بیابان میں پہنچ تو ان پر بہت سے سوار ٹوٹ پڑے۔ قاظہ والے کہتے ہیں 'کہ ہم نے اس وقت شخ عبداللہ صومتی کو پکارا تو ہم نے ویکھا کہ آپ ہمارے در میان کھڑے ہوئے سبوح قلوس ربنا اللہ تفرنی یا خیل عنا پڑھ رہے ہیں 'لینی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے 'تم اے سوارو! ہمارے پاس سے ہماگ کر منتشر ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کمنا تھا کہ منام سوار منتشر ہو کہ ہماگ کر جنگل کی عبام سوار منتشر ہو کر پچھ تو بہاڑوں کی چوٹھوں پر چڑھ گئے اور پچھ ہماگ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور ہم نے ہو کہ اس کے بور ہم نے سرفون و محفوظ رہے 'اس کے بور ہم نے سرفوف کے طاق کیا ہو کہ اس کے بور ہم نے ہم نے آپ کو طاش کیا تو ہم نے آپ کو نہیں پایا اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کمال چلے گئے؟ جب ہم جیلان والی آئے تو ہم نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ہم سے جدا نہیں ہوئے۔

حضرت عائشه بنت عبدالله رضى الله عنهاكي فضيلت

فیخ ابوالعباس احمد اور صالح ملبتی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جیلان میں حکک

سالی ہوئی لوگوں نے ہر چد دی ہی مانکیس نماز استفاء بھی پڑھی گر بارش نہ ہوئی لوگ آپ ہوئی لوگ آپ کی پچوپھی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعائے استسقاء کے خواشگار ہوئے' آپ نیک بخت اور صالح بی بی تخییں اور آپ کی کرامات سب پر ظاہر شخیں آپ کی کنیت ام محبر تھی۔ آپ کا نام عائشہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبراللہ تھا۔ آپ نے لوگوں کے حسب خواہش اپنے وروازے کی چوکھٹ سے باہر ہو کر زشن جھاڑ دی اور جناب باری کی درگاہ میں عرض کرنے گئیں کہ اے پروروگار! میں نے زشن کو جھاڑ کر صاف کر دیا تو اس پر چھڑکاؤ کر دے آپ کے اس کنے کو تھوڑی بھی دیر جس گرری تھی کہ آسان سے موسلادھار بانی گرنے لگا اور یہ لوگ بانی میں بھیگنے ویر جس گروں کو واپس گئے۔

## تاريخ ومقام پيدائش

قطب الدین بوئنی مالیے نے بیان کیا ہے کہ آپ 470 جری میں پیدا ہوئ آپ
کے صاحبزاوے حضرت عبدالرزاق مالیے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے آپ
کا مقام پیدائش بوچھا: تو آپ نے فرمایا! مجھے اس کا حال ٹھیک طور سے معلوم نہیں 'گر
بال جھے اپنا بغداد آنا یاد ہے کہ جس سال خمیم کا انتقال ہوا اس سال میں بغداد آیا اس
وقت میری اٹھارہ برس کی عمر تھی اور خمیم نے 488 ھیں دفات پائی۔

علامہ می مشمل الدین بن عاصر الدین محدث ومشق نے بیان کیا ہے کہ آپ کی واقع ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی واقع ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ گیل دومقام کا نام ہے۔

اول : ایک وسیع ناحیہ کا جو بلاد دیلم کے قریب واقع ہوا ہے اور بت سے شہول پر مشمل ہے، مگران میں کوئی بوا شر نہیں-

دوم: سیدنا حضرت می عبد القاور جیلانی مالی کے شرکا نام ہے ' جے جیل بکس جیم اور کیل و کیل (بکاف عربی اور فاری) بھی کتے ہیں۔

اور مافظ ابو عبداللہ محد بن سعدو میشی ملیجہ نے اے کال کما ہے انہوں نے سے

لفظ ابن حاج شاعر کے اشعار سے اخذ کیا ہے 'کیونکہ ابن حاج شاعر نے اپ بعض اشعار میں کیل کو کال کما ہے 'جو بلاد فارس کے مضافات میں سے ایک قصبہ کا نام ہے۔
حافظ محب الدین محمد بن نجار نے اپنی تاریخ میں ابو القصل احمد بن صالح حنبلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت مجھ عبدالقادر جیلانی مالیجہ کی ولادت یا سعادت 471ھ میں واقع ہوئی اور ابو عبداللہ محمد الذہبی نے بھی بھی بیان کیا ہے۔

الروش الظاہر كے مولف نے آپ كے طلات بيان كرتے ہوئے لكھا ہے كہ آپ مقام جيل ( بكرجيم و سكون يائے تحلق) كى طرف مضوب بين جے كيل و كيلان بھى كتے بيں۔

مولف بجت الاسرار نے مخ ابوالفضل احمد بن شاخع کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت مخ عبدالقادر جیلائی میلید کی ولادت با سعادت 471ھ میں بمقام نیق جو بلاد جیلان سے متعلق ایک قصبہ کا نام ہے اور جیلان طبرستان کے قریب ایک چھوٹے سے حصہ (مثل ہندوستان میں اودھ) کا نام ہے 'جو شرول اور بستیوں پر مشمل ہے۔

## تاريخ ومقام وفات

آپ نے اپنی عمر بے بما کا ایک بہت بڑا حصہ ضربغداد میں گزارا اور وہیں پر شنبہ کی رات کو بتاریخ بھتم رکھ الگنی 561 میں آپ نے وفات پائی اور دوسری شام کو اپنے مدرسہ میں جو بغداد کے محلہ بلب الازج میں واقع تھا، مدفون ہوئے

ابن جوزی کے نواسے علامہ مش الدین ابوا لمظفر بوسف ملیج نے اپی تاریخ میں کھا ہے کہ آپ شب میں کھا ہے کہ آپ نے 156 میں وفات پائی اور جوم ظائن کی وجہ سے آپ شب کو مدنون ہوئے کے جنازے میں شریک

نوٹ: مولف مدول نے آپ کی ولادت و وفات کا طال کتاب کے آخر میں فائمہ سے پہلے بیان کیا' مگر ہم نے مناسب خیال کرکے اسے شروع کتاب میں بیان کیا ہے اور آگے بھی' اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو نقدیم و تاخیر کو عمل میں لائیں کے ورنہ نہیں۔

نہ ہوا ہو۔ بغداد کے محلّہ طب کی تمام سر کیس اور اس کے مکانات لوگوں سے بھر گئے تھے۔ اس لئے آپ کو دن میں وفن نہیں کر سکے۔ ابن اشیر اور ابن کثیر نے بھی اپنی اپنی تاریخ میں یمی بیان کیا ہے۔

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ شنبہ کی رات کو بتاریخ دہم رکھ الگنی اکھ میں آپ نے وفات پائی اور آپ کی بخینر و تخفین سے شب کو فراغت ہوئی۔ آپ کے صابخرادے حضرت عبدالوہاب نے ایک بردی جماعت کے ساتھ جس میں آپ کے دیگر صابخرادے اور آپ کے فاص احباب اور آپ تا تلافہ و فیرہ سب موجود تھ آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور آپ بی کے مدرسہ کے سائبان میں آپ کو وفن کرکے دن بنازے کی نماز پڑھی اور آپ بی کے مدرسہ کے سائبان میں آپ کو وفن کرکے دن نکلنے تک مدرسہ کا دروازہ بند رکھا پھر جب دروازہ کھلا تو آپ کے مزار پر لوگ نماز پڑھے اور زیارت کرنے کیلئے بھوت آنے گئے جس طرح سے کہ جمعہ یا عید کو لوگ آیا کرتے ہیں۔

اس وقت بغداد کا خلیفہ المستنجد باللہ ابوالمنظفر بوسف بن المقتضى العراق کا العراق قاجو 518ھ میں پیدا ہوا اور 555ھ میں اپنے باپ المقتضى لا مراللہ کی وفات کے بعد مند خلافت پر بیٹا اور اڑ آلیس برس کی عمر میں صرف گیارہ برس خلافت کرکے 566ھ میں راہی ملک بقاء ہوا۔ یہ خلیفہ عدل و انصاف سے موصوف صاحب الرائے 'تیز قہم تھا' شعرو نخن کا غراق اور اضطراب وغیرہ آلات فلک میں ممارت تمام رکھا تھا۔ مترجم حافظ زین الدین بن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ نصیرالنمیری نے جس شب کو آپ وفن ہوئے اس کی میے کو آپ کے مرفی میں ایک قصیرہ کما: جس کا پہلا شعریہ تھا۔

مشكل الامر ذا الصباح الجديد ليس له الا مرمن ذلك السنا المعهود

ترجمہ: یہ منع کا جدید واقعہ تمایت مشکل ہے جس سے منج کی مقررہ روشنی مطلق نہیں رع

نیز بیان کیا ہے کہ نفر النمیری نے آپ کے مرفیہ میں اس کے سوا ایک اور بھی قصیدہ کما تھا۔

بجین کے مالات

THE LEAD OF THE RECUES OF THE RESERVE THE

والمال المراجع المراجع والمراجع المراجع المراج

# ايام شيرخواري مي احرام رمضان المبارك

آپ کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے فرزند ارجمند عبدالقاور جب پیدا ہوئ تو وہ رمضان کے دنوں میں وودھ نہیں پیتے تھے پھر انتیں ماہ رمضان کو جب مطلع صاف نہ تھا اور بدلی کی وجہ سے لوگ چاند نہ دیکھ سکے، تو صبح کو لوگ میرے پاس لوچھنے آئے کہ آپ کے صاجزادے عبدالقاور نے دودھ بیا یا نہیں میں نے انہیں کملا بھیجا کہ نہیں بیا جس سے انہیں معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے جیلان کے تمام شہرول میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ شرفائے جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب حالمہ ہو نیس تو کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی ساٹھ برس کی عمر میں گئے ہیں قریش کے سوا ور بیاس برس کی عمر میں گئے ہیں قریش کے سوا اور بیاس برس کی عمر میں گئے ہیں قریش کے سوا اور بیاس برس کی عمر میں کرمیں رہتا۔

# بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بازیمنا

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اپنے گھر پر صغیر من تھا اور بھی بچوں کے ساتھ کھیلئے کا قصد کرتا تو جھے کوئی پکار کر کہتا کہ آؤ تم میرے پاس آ جاؤ ' تو میں گھرا کر بھاگ جاتا اور والدہ ماجدہ کی آغوش میں چھپ رہتا اور اب میں یہ آواز خلوت میں بھی نہیں سنتا۔

# بچين مين ولايت كا حال معلوم مو جانا

آپ سے کی نے پرچھاہ کہ آپ کو یہ بلت کب سے معلوم ہے کہ آپ اولیاء اللہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جبکہ میں اپنے شرطی بارہ بری کے من کا تھا اور پر صف کے لئے کمتب جلیا کرتا تھا، تو میں نے اید گرد فرشتوں کو چلتے دیکھا تھا اور جب میں کمتب میں پنچتا تو میں انہیں کتے سنتا کہ ولی اللہ کو بیٹنے کی جگہ دو۔

ایک روز میرے پاس سے ایک فض گزرا' جے بیں مطلقاً نہیں جانا تھا' اس نے جب فران کو یہ کہ خلل کروو جب فران کو دو اللہ کے بیٹھنے کے لئے جگہ خلل کروو

تو اس فخص نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ ایک فرشتہ نے ان سے کماتہ کہ یہ ایک شریف گرانے کا لڑکا ہے انہوں نے کماتہ کہ یہ عظیم الثان فخص ہوگا۔ پھر چالیس برس کے بعد میں نے اس فخص کو پہچانا کہ ابدال ۱۔ وقت سے تھے۔

بغداد کو روائگی اور اس کاسب

پھر آپ نے فرمایا: جبکہ میں اپنے شرمیں صغیر سن تھا، تو میں ایک روز عرف کے دن دیمات کی طرف نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچیے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور كما عبدالقادر! تم اس لئے پيدا نہيں ہوئے ہو ميں گھراكر النے گھر لوث آيا اور اسے گر کی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے و کھا۔ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جھے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جائے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کر علم عاصل کوں۔ آپ نے مجھ سے اس کا سب وریافت کیا تو میں نے انہیں میں واقعہ سا دیا آپ چھم مجربیہ ہو کیں اور 80دینار جو والد ماجد نے سپ کے پاس چھوڑے تھے مرے پاس لے کر ائیں میں نے ان میں سے چالیس وینار لے لئے اور چالیس وینار اسے بھائی کے لئے چھوڑ دیے آپ نے میرے چالیس دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی اور آپ نے مجھے خواہ میں کی حال میں ہول راست گوئی کی تاکید کی میں چلا اور آپ باہر تک مجھے رخصت کرنے آئیں اور قرمایا: اے فرزند! میں محض لوجہ اللہ ممس ایے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمارا منه قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہو گا۔

ا ابرال سے اولیاء اللہ کا وہ گروہ مراد ہے جن کی برکت سے زمین قائم ہے ان کی کل تعداد 70 بیان کی گئی ہے 40 ملک شام میں اور 30 ویگر ممالک میں موجود رہتے ہیں جب ان میں سے کسی کا انقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے اپنے برگزیرہ بندوں میں سے اور کسی کو اس کا قائم مقام کر ویتا ہے - مترجم

# سفر بغداد میں آپ کے قلفے کالٹ جانا

پھریں آپ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ جو بغداد جاتا تھا ہو لیاجب ہم ہدان سے گزر کر ایک ایسے مقام میں پنچ جمال کیچر بھرت متی تو ہم پر ساٹھ سوار ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلہ کو لوٹ لیا اور مجھ سے کی نے بھی تعرض نہ کیا، گر تھوڑی دور سے ایک مخص میری طرف کو لوٹا۔ کمنے لگا کیوں تیرے پاس بھی م الله الله الله الله عرب باس عاليس وينار بين اس في كماة بحروه كمال بين؟ میں نے کما میری گدڑی میں میری بغل کے نیجے سلے ہوئے ہیں اس نے جاتا میں اس ك ساتھ بنى كر رہا ہوں اس لئے جھے چھوڑ كر چلاكيا اس كے بعد ميرے پاس دو سرا مخض آیا اور جو کچھ جھ سے پہلے مخض نے پوچھا تھا وہی اس نے بھی پوچھا میں نے جو پہلے مخض کو جواب دیا تھا وہی اس سے بھی کما اس نے بھی جھے چھوڑ دیا ان دونوں نے جاکر اپنے سردار کو یہ خرسائی تو اس نے کمالا کہ اسے میرے پاس لاؤ وہ آگر جھے اس كے پاس كے كے - اس وقت يہ لوگ ايك شلے پر بيٹے ہوئے قافلہ كا مال آپ يس تقیم کر رہے تے ان کے مردار نے جھے سے پوچھا کول تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے كماة چاليس وينار اس نے كماة كه وہ كمال بين مين نے كماة ميرى بغل كے ينجے سے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں' اس نے میری گدڑی کے اومیرنے کا عم ویا تو میری گدڑی او میری گئی اور اس میں چالیس دینار نظے اس نے جھے سے یوچھا کہ تہیں ان کا اقرار كرنے يرك چيز نے مجور كيا؟ ميں نے كما ميرى والدہ ماجدہ نے مجھے راست كوئى كى تكيدى ہے ين ان سے عد شكى نيس كر سكك

را بزنوں کا مردار میری بیہ مختلو من کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی والدہ ماجدہ سے عمد شخنی نہیں کر سے اور میری عمر گزر گئ کہ میں اس وقت تک اپنے پروردگار سے عمد شخنی کر رہا ہوں' پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی' پھر اس کے سب ہمرای اس سے عمد شخنی کر رہا ہوں' پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اوب کرتے میں بھی تو ہمارا اس سے کہنے لگے کہ تو لوث مار میں ہم سب کا سردار تھا اب توبہ کرتے میں بھی تو ہمارا مال سردار ہے' ان سب نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کرلی اور سب نے قافلہ کا سارا مال والی کر دیا' یہ پہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کرلی۔

11272,18414 1127104834

باب سوم المالية المالية المالية المالية المالية المالية

حصول علم 'بعت 'رياضت اور سياحت

おきれるかは出土 ショントールをか

以"我们的自己的社会不是为了人来的是这种的特别的。"

# بغداد روائكي

جب آپ پیرا ہوئے تو آپ نے اپنے بغداد جانے کے وقت تک نازو نعت میں پرورش پائی اور بھیشہ آپ پر توفق النی شامل حال ربی کھر آپ اٹھارہ برس کی عمر میں جس سال جمیں نے وفات پائی آپ بغداد تشریف لے گئے اس وقت بغداد کا خلیفہ المستنصر باللہ ابوالعباس احمد بن المقتدی بامراللہ العبای تھا ،جو خلفائے عبایہ میں سے تھا ، حو خلفائے عبایہ میں سے تھا ، حو خلفائے عبایہ میں سے تھا ، حوالہ برس کی عمر میں اپنے باپ کی وفات کے بعد میں خلافت پر بیٹھا اور 212ھ میں ،حمر بیالیس سال رائی طک بقا ہوا۔

# حضرت خضرعليه السلام كاآپكوبغداديس داخل مونے سے روكنا

هيخ تقى الدين واعظ بناني ملطح ن ابني كتاب "رو نته الابرار و محان الاخيار" من لکھا ہے کہ جب آپ بغداد کے قریب پنچ تو حفرت خفر علیہ السلام نے آپ کو اندر جانے سے روکا اور کماکہ ابھی تہیں سات برس تک اندر جانے کی اجازت نہیں اس لئے آپ سات برس تک وجلہ کے کنارے تھرے رہے اور شریس وافل نہ ہوئے اور صرف ساگ وغیرہ سے اپن شکم پری کرتے رہے سال تک کہ اس کی سبزی آپ کی گردن سے نملیاں ہونے گئی، چرجب ملت برس بورے ہو گئے تو آپ نے شب کو كرے موكرية آوازى كه عبدالقادر! اب تم شرك اندر چلے جاؤ كو شبكو بارش مو ربی تھی اور تمام شب ای طرح ہوتی ربی عرب سرك اندر چلے كے اور فيخ حماد بن مسلم دباس کی خانقاہ پر اترے۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے روشنی مجھوا کر خانقاہ كا دروازه بند كرا ديا اس لئے آپ دروازے پر بى تھر كے اور آپ كو نيز بھى آمنى اور احتلام ہو گیا تو آپ نے اٹھ کر عسل کیا اپ کو پھر نیند آگئ اور احتلام ہو گیا آپ نے اٹھ کر پھر عسل کیا ای طرح آپ کو شب بھر میں سرہ 17 وقعہ احتام اور سرہ 17 وفعہ بی آپ نے اٹھ کر عسل کیا ، پھرجب صبح ہوئی اور دروازہ کھلا تو آپ اندر کے شخ موصوف نے آپ سے اٹھ کر معافقہ کیا اور آپ کو سینہ لگا کر روئے اور کئے لگ کہ فرزند عبدالقاور! آج دولت ہمارے ہاتھ ہے اور کل تمہارے ہاتھ میں آئے گی' تو عدل کرنا۔

رہے۔

بہت الاسرار کے مولف شخ ابوالحن علی بن یوسف بن جریرالشافتی العمی (منسوب بہت الاسرار کے مولف شخ ابوالحن علی بن یوسف بن جریرالشافتی العمی (منسوب بہ قبیلہ لحم) نے آپ کے بغداد جانے کا خیر مقدم کیا ہے ، وہ لکھتے ہیں کہ اس سر زشن مندی کے لئے ایسے مبارک آنے والے کا قدم رکھنا جمال اس کے آنے سے سعادت مندی کے جملہ آٹار نمایاں ہو گئے بوی خوش قتمتی کی بات ہے کہ اس کا قدم پہنچنے سے رحمت کی بدلیاں چھا گئیں اور باران رحمت برسنے لگا جس سے اس سر زشن میں ہدایت کی روشنی دگئی ہو گئی اور گھر گھر اجالا ہو گیا ہے ور بے قاصد مبارکبادی کے پیغام لانے کی روشنی دگئی ہو گئی اور گھر گھر اجالا ہو گیا ہو در بے قاصد مبارکبادی کے پیغام لانے گئی جس سے وہاں کا ہر ایک وقت عید ہو گیا۔ اس زمین سے ہماری مراد عراق عرب ہو کیا۔ اس زمین سے ہماری مراد عراق عرب ہو کیا۔ اس زمین سے خدائے تعالیٰ کی حمد و نثاء کرنے گئے۔

دار درخت اس آنے والے کا منہ دکھ کر اپنے شکونوں کی زبان سے خدائے تعالیٰ کی حمد و نثاء کرنے گئے۔

حصول علم

جب آپ نے دیکھا کہ علم کا عاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر صرف فرض ہی نہیں بلکہ وہ نفوس مریضہ کیلئے شفائے کلی ہے وہ پر ہیز گاری کا ایک سیدھا راستہ اور پر ہیز گاری کی ایک جیت اور واضح ولیل ہے 'وہ یقین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ و انسب ہے اور تقویٰ و پر ہیزگاری کا وہ ایک بوا ورجہ اور مناصب زمینی میں سب سے ارفع نیک لوگوں کا ملیہ فخروناز ہے تو آپ نے اس کے حاصل کرنے میں جلد کوشش کی اور اس کے تمام فروع و اصول کو دور و قریب کے علمائے کرام و مشائح عظام و آئمہ اعلام سے نمایت جدوجمد سے حاصل کیا۔

### خرقه شريف پهنايا جانا

خرقہ شریف آپ نے قاضی ابو سعید المبارک الحری موصوف الصدر سے پہنا اور انہوں نے شخ ابوالحن علی بن مجر القربی سے انہوں نے ابو الفرح العرطوسی سے انہوں نے ابوالفضل عبدالواحد المتمدمی سے انہوں نے اپنے شخ ابوبکر شخ شبلی سے انہوں نے سیخ ابوالقاسم جنید بغدادی سے انہوں نے اپنے ماموں سری سقلی سے انہوں نے شخ معروف کرفی سے انہوں نے داؤد طائی سے انہوں نے سید حبیب مجمی انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے انہوں نے جائیل علیہ سے آپ نے جناب سرور کائلت علیہ الساوة والسلام سے لیا آپ نے جرائیل علیہ السام سے انہوں نے حضرت جل و علی سے تقدست اسام

آپ سے کی نے پوچھا کہ آپ نے خدائے تعالی سے کیا حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا: علم و ادب۔

فرقہ کا ایک اور بھی طریقہ ہے 'جس کی سند علی بن رضا تک پینچی ہے 'لیکن حدیث کی سند کی طرح وہ ثابت نہیں۔

قاضی ابوسعید المخزومی موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دو سرے سے تمرک حاصل کرنے کیلئے میں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ پہنایا۔

مولف "مختفر الروض الزامر" علامه ابرائيم الديرى الشافعي في بيان كيا ب كه آپ في تصوف شخ ابو يعقوب يوسف بن ابوب العداني الزابد سے ( جن كا ذكر آگے آئے كا) حاصل كيا۔

# قیام بغداد میں پیش آنے والی مشکلات

بيں روز كا فاقه

فیخ طر بن مظفر ملثی بیان کرتے ہیں کہ فیخ عبدالقادر جیلانی میلید نے بیان فرمایا:

کہ جب بغداد میں میں نے قیام کیا تو ہیں روز تک جھے کوئی چیز کھانے کو نہیں ہی۔

اس لئے میں ایوان کری کی طرف گیا کہ شاید وہاں سے کوئی چیز جھے وستیاب ہو' گر
میں نے جاکر دیکھا کہ میرے سوا سر اولیاء اللہ اور بھی اپنے کھلنے کے لئے وئی مباح
چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اس حال میں انہیں تکلیف دینا خلاف مروت جانا اس
لئے میں بغداد لوٹ آیا یماں جھے ایک شخص میرے شہر کا ملا ' جے میں نہیں جانی تھا
اس شخص نے جھے پچھ سونا چاندی کے ریزے دیے اور کماتا کہ یہ تممارے لئے تمماری
والدہ ماجدہ نے بھیج ہیں۔ میں فورا اس ویران محل کی طرف گیا اور ان ریزوں میں
د ایک ریزہ میں نے رکھ لیا اور باتی انہیں اولیائے کرام کو جو میری طرح وہ بھی قوت
لا یموت تلاش کر رہے تھ' تقتیم کر دیے انہوں نے بھیج ہیں میں نے نامناب جانا کہ
لاکے میں نے کماتا یہ میرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بھیج ہیں میں نے نامناب جانا کہ
میں اپنے اس حصہ میں آپ لوگوں کو شریک نہ کروں' پھر میں بغداد لوٹ آیا اور اس
ایک ریزے کا جے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھانا خریدااور فقراء کو بلا کریہ کھانا ہم

# بغداد كي قط سالي

ابوبکر النمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت میخ عبدالقاور جیلانی روائی سے سا آپ نے بیان کیا کہ جب بغداد میں قط سالی ہوئی تو مجھے اس وقت نمایت تک وسی کپٹی کی روز تک میں نے کھانا بالکل نہیں کھایا' بلکہ اس اثناء میں کوئی چیکی ہوئی چیز علاش کرتا اور اے کھا لیتا' ایک روز بھوک نے مجھے بہت ستایا' اس لئے میں وجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید بھے کو وہاں ہے بھے بھائی ترکاری کے ہے جو پھینک دیئے جاتے میں' مل سکیں تاکہ میں اس سے بھوک کی آگ بھا اوں' کر جب اس طرف گیا تو میں جد هرجاتا وہیں پر اور لوگ بھے سے بہلے موجود ہوتے اور جو بھی ملتا اسے وہ اٹھا لیتے' اگر جسے کوئی چیز ملتی بھی تو اس وقت بھی بہت سے نقراء میرے ساتھ موجود ہوتے اور ان قراء میرے ساتھ موجود ہوتے اور ان خیرے ساتھ موجود ہوتے اور ان

شریس لوث آیا' یمال مجھے کوئی ایبا موقع شیں ملاکہ جمال کوئی سیمیکی ہوئی چیزلوگوں نے مجھ سے پہلے نہ اٹھالی ہو۔

### غلبه بھوک میں کمال صبر

غرضيكه ميں چرتے چرتے سوق الريحانين (بغداد كى ايك مشهور منڈى) كى مجد کے قریب پہنچا' اس وقت مجھ کو بھوک کا ایبا غلبہ ہوا کہ جے میں کسی طرح روک نہیں سكا تھا اب ميں تھك كر اس مىجد كے اندر كيا اور اس كے ايك كوشہ ميں جاكر بيٹھ رہا اس وقت گویا میں موت سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ ای اثنا میں ایک فاری جوان مجد میں نان اور بھنا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔ غلبہ بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ جب کھانے کے لئے وہ لقمہ اٹھا آ تو میں اپنا منہ کھول وہتا حتی کہ میں نے اپنے نفس کو اس حركت سے المعت كى اور ول ميس كها: كه بيد كيا نازيا حركت ہے كيال بھى آخر خدا بی موجود ہے اور ایک ون مرنا بھی ضروری ہے ، پھر اتن بے صبری کیوں ہے؟ است میں اس محض نے میری طرف دیکھا اور اس نے مجھ سے صلاح کی کہ بھائی آؤتم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا اس نے مجھے قتم دلائی اور کہا: نسیں نسیں آؤ شریک ہو جاؤ۔ میرے نفس نے فورا اس کی دعوت کو قبول کرلیا میں نے کچھ تھوڑا ساہی کھایا تھا کہ مجھ سے میرے طالت وریافت کرنے لگا آپ کون اور کمال کے باشندے ہیں؟ اور کیا مشخلہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جیلان کارہے والا ہوں اور طالب علم مول اس نے کما: میں بھی جیلان کا ہوں اچھا آپ جیلان کے ایک نوجوان کو جس کا عام عبدالقاور ع، پچانے میں میں نے کہا: یہ وہی خانسار ع، یہ جوان اتا س کربے چین ہو گیا اور اس کے چرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کنے لگا: بھائی خداکی قتم! میں کئی روز ے ممہیں علاش کر رہا موں جب میں بغداد داخل موا تو اس وقت میرے پاس اپنا ذاتی خرج بھی موجود تھا، مگر جب میں نے حمیس علاش کیا تو مجھے کسی نے تمارا پت نہیں بتلایا اور میرے پاس اینا خرچ بورا ہو چکا۔ آخر کو میں تین روز سک اپنے کھانے کے لئے سوائے اس کے کہ تہمارا خرج میرے پاس موجود تھا یکھ بندوبست نہ کرسکا جب

میں نے دیکھا کہ جھے تیمرا فاقد گزرنے کو ہے اور شارع نے پی در پی فاقد ہونے کی حالت میں تیمرے روز مردار کھانے کی اجازت دے دی ہے' اس لئے میں آئ تمہاری المات میں سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں' اب آپ خوشی سے یہ کھانا تابول کیجئ' یہ آپ تی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں' کو بظاہر یہ میرا کھانا تھا اور آپ میرے ممان شے میں نے کملۂ تو پھر اس کی تفصیل بھی ہتلایے یہ میرا کھانا تھا اور آپ میرے ممان شے میں نے کملۂ تو پھر اس کی تفصیل بھی ہتلایے اس نے کما آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ آٹھ دینار بھیج ہیں میں نے کما آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ آٹھ دینار بھیج ہیں میں نے کما اس میں سے خریدا ہے اور میں آپ سے اپنی اس خیانت کی معانی چاہتا ہوں کہ شارع نے بھیے اس کی اجازت دی تھی میں نے کماۂ یہ کوئی خیانت نہیں آپ کیا کہ شارع نے بھیے اس کی اجازت دی تھی میں نے کماۂ یہ کوئی خیانت نہیں آپ کیا کہتے ہیں' پھر میں نے اس کی اجازت دی اور اطمینان در کر اس بات پر اپنی خوشنودی ظاہر کی' پھر ہم دونوں سے جو پچھ نے رہا وہ میں نے اس نوجوان کو واپس کر دیا اور پچھ نقذی کی' پھر ہم دونوں سے جو پچھ نے رہا وہ میں نے اس نوجوان کو واپس کر دیا اور پچھ نقذی بھی دی اس نے تبول کر لیا اور بچھ سے رخصت ہوا۔

### ضبط نفس

شیخ عبداللہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیاائی میٹے سے
ساآپ نے بیان کیا کہ ایک داخہ کا دیر ہے کہ بیل ہے ایک محض نے ایک چھی دی 'نے میں
الفاق سے میں تخلہ شرقیہ میں چلا گیا وہاں مجھے ایک محض نے ایک چھی دی 'نے میں
نے لے لیا اور ایک طوانی کو دے کہ طوا پوریاں نے لیں اور اپنی اس سنمان مجم
میں گیا جمال میں شما بیٹھ کر اپ اسباق کو دہرایا کر تا تھا' میں نے یہ طوا پوری لے جاکر
محراب میں اپنے سامنے رکھ دیا اور اب یہ سوپنے لگا کہ یہ طوا پوری میں کھاؤں یا
میں اپنے سامنے رکھ دیا اور اب یہ سوپنے لگا کہ یہ طوا پوری میں کھاؤں یا
میں اسنے میں میری نظر ایک پرچہ پر پڑی جو دیوار کے سامیہ میں پڑا ہوا' تھا میں نے
میں اس کانٹو کو اٹھا لیا اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعلق نے اپنی بعض اگلی کتابوں میں سے کی
سیس فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کو خواہشوں اور لذتوں سے کیا مطلب
سیس فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کو خواہشوں اور لذتوں سے کیا مطلب
خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لئے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشوں اور
خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لئے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشوں اور
لذتوں کے ذریعہ سے طاعت و عبادت النی کرنے میں تقویت حاصل کریں۔ میں نے یہ
لذتوں کے ذریعہ سے طاعت و عبادت النی کرنے میں تقویت حاصل کریں۔ میں نے یہ

کاغذ رده کر اپنا روبال خالی کر لیا اور حلوا بوری کو محراب میں رکھ دیا اور دو رکعت نماز رده کرچلا آیا۔

شخ ابو عبدالله نجار نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت مشخ عبدالقادر جیلائی ملطحہ نے فرمایا: کہ مجھ پر بو ی بوی سختیاں گزرا کرتی تھیں' اگر وہ سختیاں پہاڑپر کرتیں تو بہاڑ بھی بھٹ جاتا۔

#### صبرو استقلال

جب وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ گررئے گئیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور یہ آیہ کریمہ "فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا" پڑھتا کینی "ب شک ہر ایک سختی کے ساتھ آسانی ہے" پھر میں آسانی ہے "ب شک ہر ایک سختی کے ساتھ آسانی ہے" پھر میں آسانی ہے سر اٹھا تا تو میری ساری کلفتیں دور ہو جاتیں "پھر آپ نے فرایا: جبکہ میں طالب عملی کرتے ہوئے مثائے و اساتذہ سے علم فقہ پڑھتا تھا "تو میں سبق پڑھ کر جگل کی طرف نکل جاتا اور بغداد میں نہ رہتا اور جگل کے ویران اور خراب مقالت میں خواہ دن ہو تا یا رات ہوتی رہا کرتا اس وقت میں صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا اور سرپر ایک چھوٹا سا عمامہ باندھتا تھا نگے پیر کانوں اور بے کانوں کی جگسوں میں پھر تارہتا کاہو کا ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونیلیں اور غرنوب بری جو جھے نہر اور دجلہ کے کنارے ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونیلیں اور غرنوب بری جو جھے نہر اور دجلہ کے کنارے ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونیلیں اور غرنوب بری جو جھے نہر اور دجلہ کے کنارے ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونیلیں اور غرنوب بری جو جھے نہر اور دجلہ کے کنارے طل جایا کرتیں کھالیا کرتی کھالیا کرتیں کھالیا کرتیں کھالیا کرتیں کھی کھی کھیلیا کی کھیلیا کھی کھیلیا کہا کھی کھیلیا کہا کھیلیا کھیا کی کھیلیا کیا کھیلی کھیلیا کی کھیلیا کرتیں کھیلیا کہا کھیلیا کیں کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کہا کھیلیا کہا کہا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلی کھیلیا کیا کھیلیا کہا کھیلیا کہا کہا کھیلیا کہا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کہا کہا کہا کے کھیلیا کہا کھیلیا کہا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کہا کھیلیا کیا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کی کھیلیا کیا کھیلیا کیا کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کیلیا کھیلیا کیلیا کھیلیا کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کیلیا کھیلیا کیلیا کھیلیا کھیلیا کھیلیا کیلیا کھیلیا

## سبری فروش سے قرض لینا

شیخ ابو مجر عبداللہ جبائی کتے ہیں کہ مجھ سے حضرت میخ عبدالقاور جیلائی میلیے نے فرمایا: ایک وقت جگل میں بیٹا ہوا میں اپنا سبق وهرا رہا تھا اور اس وقت حد درجہ کی منظی مجھے وامن گیر تھی مجھے اسوقت کسی کنے والے نے 'جے میں نہیں دکھ سکتا تھا یہ کما کہ تم کسی سے قرض لے لوجس سے تہیں تخصیل علم میں مدد ملے میں نے کما: کہا کہ میں قو فقیر آدی ہوں میں کس سے اور کس امید پر قرض لول؟ اس نے کما: نہیں کہ میں قو فقیر آدی ہوں میں کس سے اور کس امید پر قرض لول؟ اس نے کما: نہیں

تم کی سے پچھ قرض لے لو۔ اس کا اوا کرنا ہمارے ذمہ ہے بعد ازاں سبزی فروش کے پاس آیا میں نے اس سے کما کہ بھائی 'اگر تم ایک شرط پر جبرے ساتھ پچھ سلوک کر لو جھ پر تمہاری از حد مہریانی ہوگی وہ شرط بیہ ہے کہ جب پچھ ہاتھ آئے گا تو میں تمہیں اس کا معلوضہ اوا کردوں گا اور اگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو تم اپنا حق ججھے معاف کر ریا۔ میں چاہتاہوں کہ تم جھ پر مہریانی کرکے روزانہ ججھے ڈیڑھ روثی دے دیا کو 'سبزی فروش میری بیہ بات من کر رو دیا اور کنے لگاہ کہ حضرت میں نے آپ کو اجازت وی جو کچھے آپ کا بی چاہیے جھ سے لے جایا کریں 'چنانچہ میں اس سے روزانہ ڈیڑھ روثی کے آیا کرنا' پھر جب ججھے اس شخص کی روزانہ ڈیڑھ روثی لیتے ہوئے ایک مت گزر کے آیا کرنا' پھر جب ججھے اس شخص کی روزانہ ڈیڑھ روٹی لیتے ہوئے ایک مت گزر کی تو میں ایک روز بہت فکر مند ہوا کہ اسے میں اب تک پچھ نہیں دے سکا تو جھ سے کی نے اس وقت کمانا کہ تم فلانی وکان پر جاؤ اور اس وکان پر خمیس جو پچھ طے ' اسے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دو۔ ایک بڑا فلوا دیکھا' اسے میں نے اٹھا لیا اور جاکر سبزی فروش کو دے دیا۔

### بعقوبا کے بزرگ کی نصیحت

ی ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی بیان فرمایا: بغداد ہیں جل جگہ کہ میں فقہ پڑھتا تھا وہیں پر اٹل بغداد سے ایک اور بھی بہت بڑی جماعت فقہ پڑھتی تھی جب غلہ کی فصل قریب ہوتی تو یہ لوگ ایک گاؤں میں جو بعقوبا کے نام سے مشہور ہے جایا کرتے اور وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ وصول کر لاتے ایک وقت انہوں نے مجھ سے بھی کما کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بعقوبا چلو ہم وہاں سے غلہ وغیرہ لائیں گ چونکہ میں اس وقت کم من تھا اس لئے میں بھی ان کے ہمراہ گیا اس وقت بعقوبا میں ایک نمایت ہی بزرگ اور نیک بخت مخص تھے جو شریف یعقوبی کے لقب سے پکارے جاتے تھے میں ان بزرگ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو جاتے تھے میں ان بزرگ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے انگائے کلام میں مجھ سے فرمایا: کہ طالب حق اور نیک بخت لوگ کی سے انہوں نے انگائے کلام میں مجھ سے فرمایا: کہ طالب حق اور نیک بخت لوگ کی سے منع سوال نہیں کرتے ، پھر انہوں نے خصوصیت کے ساتھ مجھے اس بات سے منع

فرایا: کہ میں آئدہ مجھی کمی سے سوال نہ کول ، پھر اس کے بعد میں کہیں نہیں گیا اور نہ کمی سے ، پھر میں نے سوال کیا۔

# ریاضت اور مجامدے میں آپ کی کیفیات

کوئی مصیبت بھی مجھ پر نہ گزرتی 'گرید کہ میں اسے نہ نبھا دیتا اور اپنے نفس کو بری بری بری ریا فتوں اور مجاہدوں میں ڈالٹا یماں تک کہ مجھے دن کو یا رات کو غیب سے آواز آتی میں جنگلوں میں نکل جایا کرتا اور شوروغل مجاتا لوگ مجھے مجنون و دیوانہ بناتے اور شفاخانے میں لے جاتے اور میری طالت اس سے بھی زیادہ اہتر ہو جاتی یمال تک کہ مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ کفن لے آتے اور غسال کو بلوا کر مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ کفن لے آتے اور غسال کو بلوا کر مجھے نہلانے کیلئے تخت پر رکھ دیتے اور میری طالت درست ہو جاتی۔

#### احوال سياحت و رياضت

شیخ ابو العود الحریمنی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیائی ریافیہ سے منا آپ نے فرمایا: کہ 25 برس تک عراق کے بیابنوں میں تنما پھر آ رہا اس اشاء میں نہ طلق مجھے جانی تھی اور نہ میں طلق کو البت اس وقت میرب پاس جن آیا کرتے تھے میں انہیں علم طریقت و وصول الی اللہ کی تعلیم دیا کر آ نھا جب میں عراق کے بیابانوں میں ساحت کی غرض سے نکا تو حضت خصا علیہ السام میرب ہمراہ ہوئے، گرمیں آپ کو پہچان نہیں سک تھی پہلے آپ نے مجھ سے مہد لے لیا کہ میں آپ کی مخالفت ہر گرز نہ کو پہچان نہیں سک تھی پہلے آپ نے مجھ سے مہد لے لیا کہ میں آپ کی مخالفت ہر گرز نہ کو پہچان نہیں سک بعد آپ نے مجھ سے فرمایا: کے بمال میخہ جاؤ میں میٹھ گیا اور تھی سل تک اس جگہ جمال آپ مجھ بنھا کئے تھے، بمیشا رہا۔ آپ ہر سال میرے پاس سال تک اس جگہ جمال آپ مجھ بنھا کئے تھے، بمیشا رہا۔ آپ ہر سال میرے پاس آتا اور فرما جاتے میرے آنے تک بیمی بیٹھے رہند اس اثناء میں ان کی دنیاوی خواشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے پاس آیا کرتے ہو مجھے تکایف ویے اور مجھ مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے، التفات کرنے کو محفوظ رکھا۔ ای طرح مختف صورتوں اور شکلوں میں میرے پاس آیا کہ الی غرض سے لڑا کرتے، التفات کرنے کو محفوظ رکھا۔ ای طرح مختف دیتے اور مجھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے، شیاطین بھی آیا کرتے ہو مجھے تکایف دیتے اور مجھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے، شیاطین بھی آیا کرتے ہو مجھے تکایف دیتے اور مجھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے،

مر الله تعالی مجھے ان پر غالب رکھا مجھی یہ اور دو سری صورتوں اور شکلوں میں آ كرائي مقصد من كامياب مونى كى غرض سے مجھ سے عاجزى كياكرتے تب بھى الله تعالی میری مدد کرتا اور مجھے ان کے شرے محفوظ رکھتا میں نے اپنے نفس کے لئے ریاضت و مجاہرہ کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، جے میں نے اپنے لئے لازم نہ کر ایا ہو اور جس پر بیشہ قائم نہ رہاہوں - مدت دراز تک میں شرول کے ویران اور خراب مقالت میں زندگی بسر کرتا رہا اور نفس کو طرح طرح کی ریاضت اور مشقت میں ڈالا گیا' چنانچہ ایک سال تک میں ساگ وغیرہ اور سینکی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتا رہا اور اس انا میں سال بھر تک میں نے پانی مطلق نہیں ہا ، پھر ایک سال تک پانی بھی پیتا رہا ، پر تیرے سال میں صرف پانی ہی بیا کرتا تھا اور کھاتا کچھ نہیں تھا' پر ایک سال تک کھانا یانی اور سونا مطلق چھوڑ ویا ایک وقت میں شدت سردی کی وجہ سے شب کو الوان كسرى مين جاكر سو رما وبال مجھے احتلام ہو كيا مين اى وقت اٹھا اور وجلہ ير جاكر مين نے عسل کیا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا میں اس وقت اٹھا اور وجلہ کے کنارے جاکر میں نے عسل کیا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا میں نے جاکر ' پر طسل کیا اس کے نیزر آ جانے کے خوف سے چھت پر پڑھ گیا۔ برسول تک میں (بغداد) کے محلّہ کرٹے کے ویران مکانوں پر رہاکیا اس اٹناء میں سوائے كوندلول ا \_ ك يس كچه نه كهانا تها اس افاء من بر شروع سال مين ميرك پاس ايك مخض آیا کرنا تھا جو صوف کاجب پنے ہو تا میں نے ہزار کی تعداد تک علوم و فنون میں قدم رکھا اور انہیں میں نے حاصل کیا آکہ ونیا کے تمام جھڑوں اور مخصول سے نجات اور راحت حقیق مجھے میسرنہ ہو۔

ا۔ پانی میں جو چیز کہ بیاز کے پتول کی طرح گول کر اس سے بہت بڑی اور اندر سے ٹھوس بھڑت اگتی بے اسے علی میں بدی اور فاری میں لوخ اور اردو میں کوندل کہتے ہیں کی قدر خصوصا اس کے نیچ کے صد میں مضاس ہوتی ہے اس لئے دیمات کے بیچ اسے گئے کی طرح چوستے ہیں ملک مالوے میں اور کتے ہیں کہ مصر میں بھڑت ہوتی ہے۔ مترجم۔

مجھے لوگ دیوانہ و مجنون بتاتے میں کانٹوں اور بے کانٹوں کی زمین میں نگے پیر پھرا کرتا اور جو کچھ بھی تکلیف و سختی مجھ پر گزرتی میں اسے نبھا جاتا اور نفس کو اپنے اوپر بھی غالب نہ ہونے ربتا۔ جھے دنیاوی زیب و زینت بھی بھی نہ بھاتی -

#### عجيب حالات كاطاري مونا

شیخ عمر کتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقاور جیائی ریائی سے ان آپ نے فرایا: کہ ابتدائے ساحت میں (جو میں نے عراق کے بیابانوں میں کی تھی) جھ پر بہت عالت طاری ہوتے سے جن میں میں اپنے وجود سے غائب ہو جا آتھا میں آکثر اوقات دوڑا کر آتھا اور جمھے خبر بھی نہ ہوتی تھی جب جمھ پروہ طالت طاری ہوتی تھی تو میں اس وقت اپنے آپ کوایک دور دراز مقام میں پانا۔ ایک وفعہ جمھے ایک طالت طاری ہوئی میں اس وقت بغداد کے ایک دریان مقام میں تھا' یمال سے میں تھوڑی دور دوڑ کر آگے گیا اور جمھے کچھ خبر نہ ہوئی' پھر جب جمھ سے یہ طالت جاتی رہی تو میں نے اپنی اس اپنی اس طالت پر غور کررہا تھا کہ ایک عورت نے جمھ سے بارہ روز کا فاصلہ ہو گیا۔ میں اپنی اس طالت پر غور کررہا تھا کہ ایک عورت نے جمھ سے کماہ تم اپنی اس طالت پر توب کر ایک عورت نے جمھ سے کماہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم شیخ عبدالقادر ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔

# شياطين كالمسلح موكر آنا

شیخ عثان میرفی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میشید سے

نا آپ فرمایا: کہ میں شب و روز وران اور خراب مقامات میں رہا کرتا تھا اور بغداو

میں نہیں آتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت تاک صورتوں میں صف مصن

آتے اور مجھ سے اڑتے اور مجھے کھر آگ پھینک کر مارتے، گر میں اپنے دل میں وہ

میت اور اولوالعزی پاتا، جے میں بیان نہیں کرسکا اور غیب سے مجھے کوئی پکار کہتا کہ
عبدالقاور! اٹھو! ان کی طرف آؤ، ہم ان کے مقابلہ میں تہیں ہابت قدم رکھیں گے

اور تہماری مدد کریں گے، پھر جب میں ان کی طرف اٹھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے

آتے اس طرف بھاگ جاتے ، کبھی ان میں سے میرے پاس ایک ہی مخص آتا اور مجھے طرح طرح سے ڈرا آ اور کتا' یہاں سے چلے جاؤ' میں اسے ایک طمانچہ مار آ تو وہ بھاگا نظر آنا ، كمريس "لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم" يرحمًا تو وه جل كر خاك مو جانا ايك وقت ميرے پاس ايك كريمه منظر اور بد بودار فض آيا اور كنے لگا، كه مين الليس مول ، مجھ اور ميرے كروه كو آپ نے عاجز كرويا ہے اس لئے اب مين آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا: یمال سے چلا جا مجھے تجھ پر اظمینان نسی ہے میرا یہ کنا تھا کہ اور سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے تالویس اس زور سے مارا کہ وہ زمین میں و هنس گیا' اس کے بعد بیہ میرے پاس پھر دوبارہ آیا اس وقت اس کے پاس آگ کے شعلے تھ جن کے ساتھ یہ مجھ سے اڑنا چاہتا تھا کہ ایک مخص سزے اللہ سوار تھا اس نے آل کر مجھے ایک تکوار دی تو الجیس اینے النے پاؤل لوث کیا۔ تیسری دفعہ میں نے اس کو پھر دیکھا اس وقت سے مجھ سے دور بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور اینے سریر خاک والتا جاتا تھا اور کھ رہا تھا، عبدالقادر! اب میں تم سے نامید ہو گیا ہوں میں نے کما: ملعون! یمال سے دور ہو میں تیری جانب سے کی حالت میں مطمئن نیں تو اس نے کما: کہ بیا بات میرے لئے عذاب دونٹ سے بھی بردھ کر ہے ، پھراس نے مجھ پر بہت سے شرک اور وساوس شیطانی کے جال بچھا دیئے میں نے بوچھا: کہ شرک اور وساوس کے جال کیے ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ دنیاوی وساوس کے دو جال ہیں جن سے شیطان تم جیسے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے تو میں نے اس ملعون کو ڈائٹا تو وہ بھاگ کیا اور سال بحر تک میں ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا یمال تک کہ اس کے وہ تمام جال اوٹ گئے ' پر اس نے بت سے اسباب جھ پر ظاہر کئے جو ہر جانب سے مجھ ے طے ہوئے تھے میں نے جب پوچھا کہ یہ کس طرح کے اسباب ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ طلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں تو سال بھر تک میں ان کی

ا بنرہ گھوڑوں کے اقدام میں سے ایک قتم کا نام ہے ، جو سفید رنگ ، گر کی قدر سزی ماکل ہوتا ہے

طرف توجہ کرتا رہا یہاں تک کہ مجھ سے یہ اسبب منقطع ہو گئے اور میں ان سے جدا ہو گیا ، پھر مجھ پر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے دل کو بہت سے علائق میں ملوث دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ علائق تمہارے ادادے اور تمہارے اختیارات ہیں ، پھر ایک سال تک میں ان کی طرف متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق منقطع ہو گئے تو میرے دل کو ان سے خلاصی ہوئی۔

تزكيه نفس

پھر جھ پر میرا نفس ظاہر کیا گیا تو ہیں نے دیکھا کہ اس کے امراض بھی باتی ہیں اور اس کی خواہش ابھی زندہ ہے اور اس کا شیطان مرکش ہے تو سال بھر تک میں نے اس کی طرف توجہ کی یماں تک کہ نفس کے کل امراض جڑ سے جاتے رہے اور اس کی خواہش مرگئی اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا اور اب اس ہیں امر اللی کے سوا اور پھھ باتی نہ رہا اور اب ہیں تنا ہو کر اپنی ہتی سے جدا ہو گیا اور میری ہتی جھ سے الگ ہو گئی تب بھی ہیں اپنے مقصود کو نہیں پہنچا تو ہیں تو کل کے دروازے پر آیا آپ کہ بیس توکل کے دروازے پر آیا آپ کہ دروازے پر آبا آپ کہ بیس توکل کے دروازے پر آبا آپ کہ دروازے پر بھی توکل کے دروازے پر بھی توکل کے دروازے پر آبا آپ دروازے پر بھی تو کی گئی ہیں اسکو بھی پھاڑ کر اندر چلا گیا اس دروازے پر بھی ایک بڑا بچوم ملا میں اسکو بھی پھاڑ کر اندر چلا گیا اس کے بعد میں مشاہرے کے دروازے پر آبا تاکہ میں اس دروازے پر آبا یماں بھی بہت بڑا بچوم ملا ہے میں بھاڑ کر اندر چلا گیا اس کے بعد میں مشاہرے کے دروازے پر آبا آپ کہ میں اس دروازے سے داخل ہو کر مقدود حاصل کروں اس دروازے پر آبا آبا کہ میں اس دروازے ہے بھی بھاڑ کر میں اندر چلا گیا اس کے بعد میں مشاہرے کے دروازے پر آبا آباکہ میں اس دروازے ہو کر میں اندر چلا گیا اس کے بعد میں مشاہرے کے دروازے پر بھی جھے بہت بڑا بچوم ملا اسے بھی پھاڑ کر میں اندر چلا گیا۔

پھر میں فقر کے دروازے پر آیا تو اس کے دروازے کو میں نے خالی پایا' میں اس میں داخل ہوا اور اندر جاکر دیکھا تو جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا' وہ سب کی سب یمال موجود تھیں یمال سے مجھے ایک بہت بوے روحانی خزانے کی فتوحات ہوئی روحانی عزت غزائے حقیقی اور کچی آزادی مجھے یمال ملی میں نے یمال آکر اپنی زیست کو مٹا ویا اور اینے اوصاف کو چھوڑ دیا جس سے میری جستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہوگئی۔

# چخ س كر ۋاكوۇل كا كھبراجانا

شیخ عبداللہ بن جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی اس وقت میں نے ایک بردی چیخ ماری جس سے ڈکیت لوگ گھبرا اٹھے انہوں نے جانا کہ شاید پولیس آن پہنی یہ لوگ نگلے اور میرے پاس آئے میں زمین پر پراہوا تھا یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کھنے لگا، یہ تو عبدالقادر مجنون ہے اس بھلے آدمی نے ہمیں ڈرا دیا۔

### شخ طريقت سے ملاقات

نیز! وہ بیان کرتے ہیں کہ جھ سے آپ نے بیان کیا کہ بغداد میں بکھرت فتنہ و فسلو کیوجہ سے آیک وفعہ میں نے قصد کیا کہ میں یمال سے چلا جائں' چنانچہ جنگل کی طرف لکل جانے کی غرض سے میں اٹھا اور اپنا قرآن مجید کندھے میں ڈال کر (بغداد کی) محلّہ حلبہ کے دروازے کی طرف کو چلا تھا کہ کمی نے مجھ سے کماڈ کہ کمال جاتے ہو؟ اور آیک دھکا دیا کہ میں گر پڑا مجھے اییا معلوم ہو آ تھا کہ میری پیٹے پیچے سے کوئی کمہ رہا ہے کہ عبدالقاور! لوٹ جاؤ تمہارے سے خلق کو نفع پنچے گا میں نے کماڈ خلق کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اپ دین کی حفاظت کرنے کے لئے جا آ ہوں اس نے کماڈ نمیں مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اس کنے والے کو دیکھ نمیں سکاتھا اس کے کماڈ نمیں سکاتھا اس کے بعد مجھ پر چند ایسے حالات طاری ہوئے جو مجھ پر بہت ہی وشوار گزرے اور میں فال کے جو ان کے خدائے تعالی سے آرزو کی کہ وہ مجھے کمی ایسے آدمی سے طائے جو ان حالت کو بھی پر کشف کر دے اس لئے میں صبح کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے حالات کو بھی پر کشف کر دے اس لئے میں صبح کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے خدا تعالی سے آدروازہ کھول کر مجھ سے کماڈ کہ کیوں عبدالقاور! تم نے خدا تعالی سے کن خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نہ سکا' پھر خدا تعالی نے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نہ سکا' پھر خدا تعالی سے کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نہ سکا' پھر خدا تعالی سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نہ سکا' پھر خدا تعالی سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نہ سکا' پھر خدا تعالی سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پچھ بول نہ سکا' پھر

اس مخض نے غضبناک ہو کر زور سے وروازہ بند کر لیا کہ اس کی گرووغبار میرے منہ تک آئی میں اس وروازے سے واپس ہوا تھا کہ مجھے یاد آیاکہ میں نے خدائے تعالی سے کیا خواہش ظاہر کی تھی اور میرے ول میں یہ امرواقع ہوا کہ سے مخص اولیاء اللہ ے تھے الذا میں نے لوث کر ہرچند ان کا دروازہ تلاش کیا، لیکن میں ان کے دروازے کو پھیان نہ سکا میرے ول پر اور بھی ہی بات گرال گزری کھریس نے بہت ور کے بعد انسیں بچانا اور ان کی خدمت میں آمدورفت کرنا رہا یہ بزرگ سیخ حماوالدماس اے تھے آپ جھ ير ميرے ان مشكل حالات كو مكشف كرتے رہے ميں جب يرحف براهانے ك لتے آپ کے پاس سے چلا جاتا اور پھر واپس آتا تو آپ فرماتے کیوں عبدالقاور؟ يمال كيے آئے ہو؟ تم تو فقيه ہو فقهاء ميں جاؤيهال تهماراكيا كام ہے؟ ميں خاموش رہتا آپ جھے سخت اذیت پنچاتے حتیٰ کہ آپ جھے مارا بھی کرتے ای طرح سے جب میں آپ کی خدمت میں جاتا تو مجھی مجھ آپ جھ سے فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت سا کھانا وغیرہ آیا تھا آم نے کھالیا اور تہمارے واسطے ہم نے کچھ نہیں رکھا میرے ساتھ آپ کا بید معاملہ و کھ کر آپ کی مجلس کے اور لوگ بھی مجھے ایزا تکلیف دیے لگے اور مجھ سے کمنے لگے کہ تم تو نقیہ ہو تم ہارے پاس آکر کیا کرتے ہو؟ تمهارا یمال کیا کام ہے؟ بیا س كر آپ كو حميت غالب ہوئى اور آپ نے ان سے فرمایا: كه نامعقولو! تم لوگ اے کیوں تکلیف ویا کرتے ہو؟ تم میں تو کوئی بھی اس جیسا نہیں میں اگر اے تکلیف رہا ہوں تو صرف امتحان کے لئے اسے تکلیف رہا ہوں مگر میں دیکھا ہوں کہ وہ ایک نمایت مستقل مزاج محض ہے اور بہاڑ کی طرح ہے کہ کسی طرح سے بھی جنبش نهیں کھا سکتا' رضی اللہ عنہ۔

#### بعث

آپ مدت العمر الوالخير حماد بن مسلم بن دردة الدماس ملطح كى خدمت ميس رہے اور اننى سے آپ نے بیعت كركے علم طريقت و ادب حاصل كيا۔

آپ نے ایک وفعہ 558 جری میں اٹھائے وعظ میں بیان فرمایا: کہ 25 سال تک میں بالکل تھا رہ کر عراق کے بیابانوں اور وریان مقامت میں سیاحت کرتا رہا اور 40سال تك ميس عشاء ك وضو سے مج كى نماز پر هتا رہا ميس عشاء كے بعد ايك باؤل پر كھڑا مو كر قرآن مجيد شروع كرما اور نيند كے خوف سے اپنا ايك ہاتھ كھونى سے باندھ ديتا اور اخررات تک قرآن مجید کو خم کر رہا ایک روز میں شب کو ایک وریان عمارت کی سیر حیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس وقت میرے جی میں آیا کہ اگر میں تھوڑی در کہیں سو رہتا تو اچھا تھا جس سیرهی پر مجھے یہ خیال گزرا تھا اس سیرهی پر میں ایک پاؤل پر کھڑا ہو گیا اور میں نے قرآن مجید ردھنا شروع کیا اور یا اختتام قرآن مجید ای طرح کمزار با اور گیارہ برس تک میں اس برج میں جو کہ اب برج عجی کے نام سے مشہور ہے اور ای سب ے اے برج مجی کنے لگے آپ نے فرمایا: میں نے اس برج میں خدائے تعالی سے عمد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دیکر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گا اس وقت تك يس كمانانه كماؤل كا اورجب تك جمح بانى نه بلايا جائ كاتب تك يس یانی نہ پول گا چانچہ میں 40 ون تک ای برج میں بیٹا رہا اس انتاء میں میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی بیا جب چالیس روز بورے ہو چکے تو میرے سامنے ایک مخص کھانا ر کو کیا میرا نفس کھانے پر کرنے لگا میں نے کملت خداکی قتم! میں نے جو خدا تعالی سے معلمرہ کیا ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا ، پھر میں نے باطن میں چیخ سی کہ کوئی چلا کر بھوک بھوک کہ رہا ہے میں نے اس کا بالکل خیال نہیں کیا اتنے میں بھنے ابو سعید مخری کا میرے قریب سے گزر ہوا انہوں نے بھی یہ آواز سی اور جھ سے آن کر کما عبدالقاور! يد كيا شور ب ميں نے كما يد نفس كى ب قرارى ب اور روح مطمئن ب وہ اپنے مولی کی طرف او لگائے ہوئے ہے ، چر آپ جھ سے یہ فرما کر چلے گئے کہ اچھاتم باب اللذج میں چلے آؤ میں نے اپنے جی میں کما تاوقتیکہ مجھے اطمینان نہ ہوگا۔ میں اس برج ع باہر قدم نہ رکوں گا اس کے بعد حضرت خضر علیہ اللام نے مجھے آکر کما کہ تم ابو سعید مخری کے پاس چلے جاؤیں آپ کے پاس آیا تو آپ دروازے پر کھڑے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے آپ نے فرمایا: عبدالقادر! تہیں میرا کما کافی نہ ہوا' پھر آپ نے وست مبارک سے خرقہ پہنایا اس کے بعد میں آپ ہی خدمت میں رہنے لگا۔
لقب ددمجی الدین "عطا ہونا

آپ سے اس کا سبب وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ 511 ہجری کا واقعہ ہے کہ بیں اپنی بعض سیاحت سے بغداد واپس آیا تو اس وقت میرا ایک مریض پر سے ہو کہ نمایت نحیف البدن اور زرد رو تھا گزر ہوا - اس نے جھے کو سلام کیا اور اپنی نزدیک بلا کر کما کہ جھے اٹھا کر بٹھا لو۔ بیس سلام کا جواب دے کر اس کے پاس گیا اور اسے بیس نے اٹھا کر بٹھایا تو وہ نمایت موٹا آزہ اور وجیہ خوش رنگ معلوم ہونے لگا۔ اس بیس نے اٹھا کر بٹھایا تو وہ نمایت موٹا آزہ اور وجیہ خوش رنگ معلوم ہونے لگا۔ غرض! اس کی حالت درست ہوگئ بچھے اس سے پچھ خوف سا ہوا' پھر اس نے جھے سے کماڈ کہ تم جھے جانتے ہو؟ بیس نے کماڈ نہیں' اس نے کماڈ بیس دین ہوں مرنے کے قریب ہو گیا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے جھے تمہاری بدولت از سرنو زندہ کیا' پھر بیس اسے پھوڑ کر جامع مجد بیس آیا' یمال پر ایک شخص نے آن کر جھے سے ملاقات کی اور جھے یا سید می الدین کمہ کر پکارا' پھر جب بیس نماز شروع کرنے کے قریب ہوا تو چاروں طرف سے لوگ آگر جھے کو یا محی الدین کمہ کر پکارانے گے اور میری بیعت کرنے گئ طرف سے پہلے بھی کی نے جھے کو اس نام سے نہیں پکارا تھا۔

بابجمارم

آغاز وعظ ونصيحت اور احوال مجالس

the state of the me is the party of the

#### وعظ و تفيحت كا آغاز

آپ جب بغداد تشریف لے گئے تو آپ نے دہاں جاکر اکابر علماء و صلحاء سے شرف ملاقات حاصل کیا جن میں ابوسعید الحری موصوف الصدر بھی وافل ہیں۔ انہوں نے اپنا مدرسہ جو بغداد کے محلّہ باب الازج میں واقع تھا آپ کو تفویض کرویا تو آپ نے اس میں نمایت فصاحت اور بلاغت سے تقریر اور وعظ و تھیجت کرنا شروع کردیا جس سے بغداد میں آپ کی شہرت ہوگئی اور آپ کو تبولیت علمہ حاصل ہوئی۔

### مدرسه كاوسيع كياجانا

آپ کی مجلس وعظ میں اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لتے کافی نہ ہوتی اور تنگی کی وجہ سے آنے والوں کو مدرسہ کے اندر جگہ نہیں مل سکتی تھی تو لوگ باہر فصیل کے نزدیک سرائے کے وروازے سے باہر سراک پر بیٹھ جاتے اور مرروز ان کی آمد زیادہ موتی جاتی تو قرب و جوار کے مکانات شامل کرکے مدرسہ کو وسیع كرويا كياله امراء ني اس كي وسيع عمارت بنوا دين من بهت سامال صرف كيا اور فقراء نے اس میں اپنے ہاتھوں سے کام کرکے اس کی عمارت کو بنایا۔ منملد ان کے ایک مكين عورت اپنے شوہر (اس كاشوہر معمارى كاكام جانباتھا) كو ہمراہ لے كر آپ ك یاس آئی اور کھنے لکی کہ یہ میرا شوہر ہے اس پر بیس دینار میرا مرہے۔ اسے اپنا نصف معاف کرتی ہوں بشرطیکہ نصف باتی کے عوض یہ آپ کے مدرسہ میں کام کرے۔ اس كے شوہرنے بھى اس بات كو منظور كرليا۔ عورت نے مروصول بانے كى رسيد لكھواكر آپ کے باتھ میں دیدی۔ اس کا شوہر مدرس میں کام کرنے کے لیے آنے لگ آپ نے دیکھا کہ بد مخص غریب ہے تو آپ ایک روز اے اس کام کی اجرت دیے اور ایک روز نمیں دیے تھے جب یہ مخص پانچ دینار کا کام کرچکا تو آپ نے اے مرک رسید نکال کر دیدی اور فرمایا کہ باتی پانچ دینار متہیں میں نے معاف کئے۔

328 میں یہ مدرسہ ایک وسیع عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہوگیا اور آپ ہی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب آپ نے نمایت جدوجمد و اجتماد کے ساتھ تدریس افاء و وعظ کے کام کو شروع کیا دور دور سے لوگ آپ سے شرف طاقات حاصل کرنے کے لئے آنے گئے اور نزرائے گزارنے گئے۔ چاروں طرف سے دور دراز کے لوگ آپ آپ کے پاس جمع ہوگئے اور علاء و صلحاء کی ایک بدی جماعت آپ کے پاس تیار ہوگئی اور آپ سے علم حاصل کرکے پھر وہ اپنے آپ شہوں کی طرف واپس چلے اور تمام عراق میں آپ کے مرید پھیل گئے اور آپ کے اوصاف حمیدہ و خصائل برگزیدہ کے ساتھ لوگوں کی زبانیں مختلف ہوگئیں۔ کی نے آپ کو ذوالبیانین اور کی برگزیدہ کے ساتھ لوگوں کی زبانیں مختلف ہوگئیں۔ کی نے آپ کو ذوالبیانین اور کی خوالہ المام الفرقین والفرقین اور کی نے صاحب البربانین کما کسی نے آپ کا لقب امام الفرقین والفریقین اور کسی نے والسراجین والمنہاجین۔ اس لئے بہت سے علوم حاصل لقب امام الفرقین والفریقین اور کسی نے ذوا اسراجین والمنہاجین۔ اس لئے بہت سے علوم حاصل کئے جن کی تعداد شار سے زائد ہے۔ منجلہ ان کے المام القدوہ ابو عمر و عثمان بن مرذوق بن حمیرابن سلامتہ القرشی نریل مصر شے۔

آپ کے صافراوے شخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد نے ج بیت اللہ کیا اور اس وقت میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں شخ بن مزوق اور شخ ابورین کی آپ سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں حضرات نے والد ماجد سے تیم کا خرقہ پہنا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر آپ سے پچھ حدیثیں سنیں۔ شخ عثان بن مرزوق موصوف الصدر کے صافراوے شخ سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے والدماجد اکثر امور کی نبعت بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سے ہمارے شخ شخ عبدالقادر جیلانی نے ایبا بیان کیا۔ بھی کھتے کہ ہم نے اپ شخ شخ عبدالقادر جیلانی کو ایبا کرتے دیکھا یا آپ کو میں نے ایبا کیا کرتے تھے۔ مقدا شخ عبدالقادر رحمتہ اللہ علیہ ایبا کیا کرتے تھے۔

قاضى ابو على محر بن الفراء الحنبلي ملي كت بي كه بم عدالعزيز بن

الاخضرنے بیان کیا کہ مجھ سے ابو "علی کتے تھے کہ میں حضرت شخخ عبدالقاور جیلانی مالیے ى مجل بين أكثر بيشاكرنا تها اور فيخ نقيم ابوالفتح نصرا لمني فيخ ابو محمود بن عثان البقال؛ المم ابو حفص عمر بن ابونصرين على الغزال رافيه، عن ابو محمد الحن الفاري رافيه، عن عبرالله بن احمر الحثاب ويلير الهم ابوعمرو عثان الملقب بثافعي زمانه والمير على الكيراني ويلفي في فقيه رسلان عبدالله بن شعبان ويلفيه في محمد بن قائد الاواني ويلفيه عبدالله بن سنان الرويني ملينيه وحسن بن عبدالله رافع الانصاري ملينيه وهي عليه بن مظفر بن عانم العلمي ريافيه "احمد بن سعد بن وجب بن على البروى مافيه " محمد بن از برا لعيرني مافيد يحي بن البرك محفوظ الدبيقي ما يليد على بن احمد بن وجب الازجي رايليد " قاضي القضاة عبد الملك بن عيلي بن بریاس الرائی ریایی عبدالملک بن کالبائی کے بھائی عثمان اور ان کے صاجزادے عبدالرحمل عبدالله بن نفر بن حمرة البكري مطفيه عبدالجبار بن ابوالفصل القفني مطفيه " على بن ابوظام الانصاري مطيح عبدالغي بن عبدالواحد المقدى الحافظ مطيح المم موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد قدامته القدى الحنبلي ملطح ابرايم بن عبرالواصد المقدى الحنبلي وغيره بهي آپ كي مجل من اكثر رماكرتے تھے۔

شخ مش الدین عبدالرحل بن ابوعم المقدی کتے ہیں کہ شخ موفق الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ بین نے اور حافظ عبدالغنی نے ایک ہی وقت میں حضرت بیخ عبدالقاور جیلانی مطبعہ کے وست مبارک سے خرقہ پہنا ، پھر آپ سے ہم نے علم فقہ اور حدیث برطی اور آپ کی صحبت بایرکت سے صفید ہوئ ، گر افسوس کہ ہم آپ کی حیات مستعار سے صرف ہیں روز سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔

### آپ کے تلاقدہ

محد بن احمد بختيار ملطيه ابو محمد عبدالله بن ابوالحن الجبائي ملطيه فرزند عباس الممرى ملطيه عبدالله الاسداليمني ملطيه عبدالله الاسداليمني ملطيه عبدالله الاسداليمني ملطيه عليت بن زياداليمني ملطيه عمر بن احمد الراجيم بن ملطيه عليت عمر بن مسعود البراز ملطيه استاد مير محمد الجيلاني ملطية عبر بن مسعود البراز ملطيه استاد مير محمد الجيلاني ملطية عبر بن مسعود البراز ملطية استاد مير محمد الجيلاني ملطية عبر بن مسعود البراز ملطية استاد مير محمد الجيلاني ملطية عبدالله بطائحي

نزيل بلعبك ريافيه، كلى بن ابوعثان السعدى ريافيه، و فرزندان عبدالرحمن و صالح ابوعثان المعدى عبدالله بن الحسين بن العكبرى مايطيه ابوالقاسم بن ابوبكر احمد وعتيق برادران ابوالقاسم بن ابو بكر عبد العزيز بن ابو تصر خبائدي ملطية و محد بن ابوالكارم الجنه الله اليعقوبي ويطير عبدالملك بن ديال و ابوالفرح فرزندان عبدالملك بن ديال مايلي ابواحد الففيد وعبدالرحمن بن عجم الحزرجي ماينيه كي التكري ميليه بلال بن اميدالعدني ميليه ويسف بن مظفرالعاقولي ماييد احمد بن اساعيل بن حمزه ماييد عبدالله بن المنصوري سدونة الصير مفيني واللي عثان الياسري واللي مجد الواعظ الحياط واللين تاج الدين بن بطه واللي عمر بن المدائن والحيد عبد الرحمن بن بقاء ماليد عمد النحال ماليد عبد العزيز بن كلف ماليد عبد الكريم بن محمر العيرى ويطيع عبدالله بن محمد بن الوليد ويطيع عبدالمحن بن دوره ويلفيه محمد بن الوالحسين رايطيه ولف المميري رايطيه احمد بن الدبيقي رايطيه محمد بن احمد الموذن رايطيه يوسف هبته الله الدمشق مليطيه احمد بن مطبع مليطيه على بن النفيس الماموني محمد بن الليث الضرير ملطية "شريف احمد بن منصور ملطية على بن الويكر بن اوريس ملطية "محمد بن نصره ملطية" عبداللطیف بن الحرانی وغیرہ بھی جن کے اسائے گرامی بخوف طوالت نہیں لکھ سکے۔ امارے دورے میں شریک تھے۔

# آپ کی ذات مجمع علوم و فنون

علامہ ابوالحن علی المقری الشطنوفی المعری نے اپنی کتاب بہجتہ الاسرار میں جس میں انہوں نے آپ کے حالات اور آپ کے مناقب اور آپ کے کرامات کو بیان کیا ہے۔ قاضی القضاۃ ابوعبداللہ محمد بن الشخ العماد ابراہیم عبدالواحد المقدی سے منقول ہے کہ ان کے شخ موقق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561ھ میں بغداد تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ریالتے علمی و عملی ریاست کے مرکز بن ہوئے شے جب طلبہ آپ کے پاس آجاتے تو پھر انہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی کو تکہ آپ مجمع علوم و فنون شے اور کشت سے طلبہ کو پڑھایا کرتے شے اور نمایت عالی ہمت اور سیرچشم شے۔

#### وعظ و نفيحت

ابراہیم بن سعدالدین ملیفہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے بیٹن میٹے عبدالقاور ملیفہ علاء کا الباس پہنتے تخت پر بیٹھ کر کلام کرتے آپ کا کلام باواز بلند اور بہ سرعت ہوا کر ہا تھا جب آپ کلام کرتے تو لوگ اسے بغور سنتے اور جب آپ کسی بات کا تھم دیتے تو لوگ فورا آپ کے ارشاد کی لتمیل کرتے جب کوئی سخت دل والا محض آپ کو دیکھا تو وہ رحم دل ہوجا آ۔

## شركائ مجلس يرشفقت فرمانا

آپ کی مجلس میں کمی بیٹنے والے کو یہ گمان کبھی نہ ہو تا تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ اس مجلس میں کمی کی بھی وقعت و عزت ہے جو لوگ آپ کے فیض صحبت سے دور ہوجاتے تو آپ ان کا حال دریافت فرماتے رہنے انہیں یاد رکھتے اور بحول نہ جاتے ان سے کوئی تصور سرزد ہو تا تو آپ اس سے درگزر فرماتے جو کوئی آپ کے سامنے کمی بات پر قتم کھا لیتا تو آپ اس کی تقدیق کرتے اور اس کے متعلق اپنا حال مخفی رکھتے۔

### آپ کے لئے غلہ الگ بویا جاتا

آپ کے واسطے غلہ علیحرہ آپ ہی کے پینے سے بویا جاتا تھا آپ کے دوستوں میں
سے گاؤں میں ایک مخض شے وہ ہر سال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے پھر آپ کے
دوستوں میں سے ہی ایک مخص اسے پواٹا اور روزانہ چار پانچ روٹیاں پکوا کر مغرب
سے پہلے آپ کے پاس لے آتے۔ آپ انہیں توڑ کر جو غرباء آپ کے پاس موجود
ہوتے۔ انہیں تقسیم کردیتے اور جو پکھ فی رہتا۔ اسے آپ اپنے لئے رکھ لیتے پھر
مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفرنای خوان میں روٹیاں لے کر کھڑا ہو آ اور پکار کر کہتا
کہ کی کو روٹی کی ضرورت ہے؟ کوئی بحولا بھٹکا سافر کھلا کھاکر شب کو یمال رہنا چاہتا

ہو تو آئے اور یمال کھانا کھاکر رہ جائے ای طرح سے آپ کے لئے تخفہ و تحاکف و ہدیہ وغیرہ آئے تو آپ اسے تول فرماتے اور اس میں سے پھی حاضرین کو بھی تقلیم کردیتے اور ہدیہ بھیجنے والے سے بھی آپ اس کے ہدیہ کی مکافات کیا کرتے آپ کے پاس نذرانے آتے تو آپ انہیں بھی لے لیتے اور ان میں سے کھاتے بھی۔

# مجالس وعظ کے متعلق آپ کابیان

شخ عبداللہ جائی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ میں خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں نیک بات بتا آ اور برائی سے منع کر ماتھا۔ طاقت لسانی مجھ ر غالب تھی۔ میرے دل میں بے در بے ہروقت اس امر کا وقوع ہو آ تھا کہ ' اگر میں ائی زبان کو روکوں گا تو ابھی میرا گلا گھونٹ ویا جائے گا مجھے اپنی زبان بند کرنے پر مطلق قدرت نمیں ہوتی تھی ابتداء میں میرے پاس دو یا تین آدی بیٹھا کرتے تھے پھر جب لوگوں میں شرت ہوئی تو اب میرے پاس خلقت کا بجوم ہونے لگا۔ اس وقت میں وعظ ك لئے عيدگاه ميں جو كه (بغداد ك) محلّم خلبه ميں واقع تقى، بيشاكر ما تھا اور كثرت بچوم کی وجہ سے جب تمام لوگوں کو آواز نہیں پہنچی تھی تو میرا تخت وسط میں لایا گیا لوگ شب کو روشی اور مشعلیس لیکر آتے اور اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ مقرر کر جاتے اور اب اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ یہ عیدگاہ لوگوں کے لئے کافی نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے میرا تخت شرے باہر بڑی عیدگاہ میں رکھا گیا اور اب اس کرت ے لوگ آنے گے کہ بہت سے لوگ گھوڑوں ، فچروں اور سواری کے گدھوں اور اونٹول پر سوار ہوكر آتے اور مجلس كے جارول طرف كھڑے رہتے اس وقت مجلس ميں قریا سر ہزار آدی ہوا کرتے تھے۔ والھ

# خضور ماليكم كا آپ كو وعظ كيلئ حكم دينا

نیز! آپ نے فرمایا: کہ ایک دن میں نے ظمر کے وقت سے پہلے رسول الله طابیط کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: میرے فرزند! تم وعظ و تھیجت کیوں شیں کرتے؟ میں نے عرض کیا میں بررگوار والدہاجد! میں آیک عجی محض ہوں فصحائے بغداو کے سامنے کس طرح سے زبان کھولوں آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولوں میں نے منہ کھولا۔ آپ نے سات وفعہ میرے منہ میں تقکارا۔ پھر آپ نے فرمایا: جاؤ تم وعظ و نصحت کو اور حکمت عملی سے لوگوں کو نیک بات کی طرف بلاؤ 'پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیشا تو فلقت میرے پاس جمع ہوگئ اور میں پھھ مرعوب سا ہوگیا اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا 'آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو 'میں نے منہ کھولا۔ آپ نے چھ دفعہ اس میں تقکارا 'میں نے عرض کیا آپ پوری سات دفعہ کیوں نہیں تفکار تے؟ آپ نے فرمایا: میں رسول اللہ شاہام کا اوب کرتا ہوں 'پھر آپ جھ سے بیش موارف کے دریا میں غوطے لگا لگا کر خفائق و پوشیدہ ہوگئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ غواص فکر دل کے دریا میں غوطے لگا لگا کر خفائق و پوشیدہ ہوگئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ غواص فکر دل کے دریا میں غوطے لگا لگا کر خفائق و معارف کے موتی نکالے لگا اور ساحل سینہ پر ڈال ڈال کر زبان مترجم و فسانہ گو کو پیار نے لگا ہوگ آکر طاحت و عبادت کے بے بما و گراں مایہ قیمیں گزران کر انہیں غوطے نگا لیک مثل لیلی یقتل المرء نفسه علی مثل لیلی یقتل المرء نفسه

ویحلو له مرالمنایا والعذاب لیلی جیے معثوق پر انسان اپی جان قربان کردیتا ہے اور اس کی ساری سختیاں طلات سے بدل کر شیریں ہوجاتی ہیں۔

بعض ننوں میں اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا: جھے باطنی طور پر کما گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤ اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو۔ آپ فرماتے ہیں ہیں بغداد کے اندر گیا اور لوگوں کو میں نے الی حالت میں ویکھا کہ وہاں رہنا جھے ناپند معلوم ہوا اس لئے میں یماں سے چلا گیا کی فرجھے دوبارہ کما گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤ اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کو تم سے انہیں نفع پنچے گا۔ میں نے کما: جھے لوگوں سے کیا

ا۔ تھوکنے اور تقکارنے میں یہ فرق ہے کہ تھوکنے میں تھوک زیادہ نکانا ہے اور تفکارنے میں تھوک کم نکانا گر صرف اس کے چھینئے نکلتے ہیں۔

واسط ' مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ضروری ہے تو مجھ سے کما گیا کہ نہیں تم جاؤ۔ تمہارا دین سلامت رہے گا' اس وقت میں نے اپنے پروردگار سے سر دفعہ عمد لیا کہ وہ میرے دین کی حفاظت کرے گا اور کہ میرا کوئی مرید بے توبہ کے نہ مرے گا' میں بغداو میں آیا اور لوگوں کو وعظ و تھیجت کرنے لگا۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری طرف انوار چلے آرہے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ انوار کیا ہیں؟ تو جھے کہا گیا کہ خداتعالیٰ کی طرف سے جو پکھ فتوعات ہوئی ہیں۔
رسول اللہ طابع منہیں اس کی مبار کباد دینے تشریف لارہے ہیں پھر یہ انوار زیادہ ہو گئے اور جھے ایک حالت طاری ہو گئی کہ میں جس میں خوشی سے پھولا نہ ساتا تھا۔ پھر میں نے ہوا میں منبر کے سامنے رسول اللہ طابع کو دیکھا اور میں بھی ہوا میں فرط خوشی سے پھر سات قدم آگے برحا او آنجناب نے میرے منہ میں سات وقعہ تشکارا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ اللہ وجہہ تشریف لائے اور آپ نے میرے منہ میں چھ وقعہ تشکارا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ اللہ وجہہ تشریف لائے اور آپ نے میرے منہ میں چھ وقعہ تشکارا۔ میں نے عرض کیا آپ بھی تعداد کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: کہ تشکارا۔ میں نے عرض کیا آپ بھی تعداد کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: کہ خلعت عطا فرمایا میں نے عرض کیا کہ یہ کیما خلعت ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ اس ولایت کا خلعت فرمایا میں نے عرض کیا کہ یہ کیما خلعت ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ اس ولایت کا خلعت ہے واقطاب اولیاء سے مخصوص ہے۔

# حضرت خضر عليه السلام كاتب سے امتحان لينا

ان فوحات کے بعد میری زبان میں گویائی پیدا ہوگئی اور میں لوگوں کو وعظ و تھیجت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے پاس حضرت خضر علیه السلام تشریف لائے آ کہ جس طرح سے آپ اولیائے کرام کا احتمان لیا کرتے تھے ' آپ میرا بھی امتحان لیں۔ جھ پر آپ کے رازونیاز کا اور جو کچھ اس وقت آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کا کشف کریا گیا چر جبکہ آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے ' میں نے آپ سے کماڈ کہ آپ لے کریا گیا چر جبکہ آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے ' میں نے آپ سے کماڈ کہ آپ لے

حضرت موی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم میرے ہمراہ نہ رہ سکو گے۔ بی کہنا ہوں کہ آپ میرے ماتھ نہ رہ سکو گے۔ بی کہنا ہوں گے اگر آپ اسرائیلی ہیں تو آپ اسرائیلی ہوں گے اور میں محمدی ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہناچاہیں تو بین حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں اور یہ معرفت کی گیند اور یہ میدان ہے اور یہ رسول اللہ شاتھ ہیں اور یہ خداتعالیٰ ہیں اور یہ خداتعالیٰ ہے اور میراکسا ہوا گھوڑا اور یہ میرا تیرو کمان اور یہ میری تکوار ہے۔ دالم

#### كل مدت وعظ

آپ کے صاجر اوے حضرت عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ احقر کے والد ماجد ہفتہ میں تین وقعہ وعظ فرمایا کرتے تھے وو وقعہ اپنے مدرسہ میں جعہ کی صبح اور منگل کی شب کو اور ایک وقعہ اپنے مہمان خانہ میں بدھ کی صبح کو۔ آپ کی مجلس وعظ میں علماء فقہاء و مشائخ وغیرہ بھی بکثرت ہوتے تھے، آپ کے وعظ و نصیحت کی کل مدت چالیس سال ہے جس کی ابتداء 531ھ ہے اور آپ کے ورس و تدرلیں اور افقاء کی کل مدت 33 سال ہے جس کی ابتداء 538ھ ہے اور آپ کے ورس و تدرلیں اور افقاء کی کل مدت 35 سال ہے جس کی ابتداء 538ھ ہے وو آپ کی مجلس میں بدوں الحان کے بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے اور جھی جسی مسعود ہاشمی بھی قرات کرتے تھے اور جھی اکر آپ کی مجلس میں بدوں الحان کے بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے اور جھی جایا کرتے تھے اور جھی جایا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر کھنے کے لئے چار سو دوائیں ہوا کرتی تھیں۔ اکثر آپ اپنی مجلس میں تخت پر سے اٹھ کر لوگوں کے سروں پر سے ہوا میں چل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آجاتے۔ فاقو

# يهودونصاري كااسلام قبول كرنا اور فاسقول كانوبه كرنا

شخ عر کیمائے بیان کیا ہے کہ آپ کی کوئی مجلس الیی نہ ہوتی تھی کہ جس میں میں میں ووق تھی کہ جس میں میں میں وورونصاری اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا قطاع الطریق (ڈاکو)، قاتل اور براعتقاد لوگ آکر توبہ نہ کرتے ہوں ایک وفعہ آپ کی مجلس میں ایک راہب، (جس کا نام سان تھا) آیا اور آل کر اس نے اسلام قبول کیا، مجمع عام میں کھڑے ہوکر اس نے بیان کیا کہ میں آیا اور آل کر اس نے بیان کیا کہ میں

یمن کا رہنے والا ہوں میرے ول میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کرلوں کھر اس بات کا میں نے منظم ارادہ کرلیا کہ یمن میں جو مخص کہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ میں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند ہوگا۔ میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا میں اس بات کی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آگئ میں نے حضرت عیلی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا: سان! تم بغداد جاؤ اور شخ عبدالقادر جیلائی کے ہاتھ پر اسلام قبول کو کیونکہ وہ اس وقت روک زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ای طرح سے ایک وقعہ اور آپ کے پاس 13 فض آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرکے بیان کیا کہ ہم لوگ نصارئے عرب سے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھا کین ہم فکر ہیں تھے کہ کس کے باتھ پر اسلام قبول کریں۔ ای انثاء میں ہمیں ہاتف نے پکار کر کما کہ تم لوگ بغداد جاؤ اور شخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت جس قدر ایمان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے بھرا جائے گا اس قدر ایمان تمہارے دلول میں جمرا جائے گا اس قدر ایمان تمہارے دلول میں بھراجانا اور کی جگہ مکن نہیں۔

# آپ کے درسہ سے مشائخ کرام کی عقیدت

ابن نقطتہ العرافینی نے بیان کیا ہے کہ شخ بقا بن بطو اور شخ علی بن الهیتی اور شخ قلوی آپ کے مدرسہ کا دروازہ جھاڑتے اور اس پر چھڑکاؤ کیا کرتے تھے اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس اندر نہیں جاتے تھے اور جب اجازت لیکر یہ لوگ اندر جاتے تو آپ ان سے فرماتے ' بیٹھو تو یہ لوگ آپ سے پوچھے' بہیں امن ہے' آپ فرماتے۔ بال ! حمیس امن ہے۔ پھر یہ لوگ مودب ہوکر بیٹھ جاتے اور جب آپ سواری پر سوار ہوتے اور یہ لوگ اس وقت موجود ہوجاتے تو یہ لوگ ذین پر ہاتھ رکھ کروس پانچ قدم آپ کے ساتھ جاتے ' آپ جرچند انہیں منع کرتے' گریہ لوگ کئے۔ اس طرح سے فدائے تعالی سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے فدائے تعالی سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عراق کے بہت سے مشائخوں کو نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عراق کے بہت سے مشائخوں کو

جو آپ كے جم عصر تنے ديكھاكہ جب آپ كے مدرسد ين آتے تو مدرسدكى چو كھك كو يجواكرتے۔

تزاحم تیجان الملوک بباله ویکنر فی وقت السلام ازدها مها ترجمہ: ۱ - آپ کے دردازے پر بادشاہوں کے تاج کراتے تھے جبکہ آپ کو سلام کرنے کے لئے ان کا بچوم ہو آتھا۔

اذعا ینته من بعید ترجلت وان ہیی لم تفعل ترجل هامها جب وہ تاج آپ کو دور سے دیکھتے تو چلئے گلتے خود وہ شیں بلکہ ان کے مردار چلئے گئتے۔

بقیتہ الساف الشیخ ابوا اختائم مقدام البطائحی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے مریدوں میں سے ایک مخص عثمان بن مزورت البطائحی کی خدمت میں عاضر ہوئے تو شیخ موصوف نے ان سے فرمایا: کہ اے میرے فرزند! شیخ عبدالقادر اس وقت روک زمین میں سب سے بمتر و افضل ہیں۔

# ایک مرید کا ہوا میں چلنے سے تائب ہوجانا

ایک وقت آپ وعظ فرمانے کی غرض سے تخت پر روئق افروز ہوئے۔ ابھی آپ نے کچھ فرملیا نہیں تھا کہ حاضرین وجد جس ہوگئے اور ان پر ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ بعض حاضرین کو خیال ہوا کہ ہید کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرملیا: کہ میرا ایک مرد بیت المقدس سے آیا ہوا ہے اور وہال سے یمال تک کی کل مسافت اس نے صرف ایک قدم جس طے کی ہے' اس نے آن کہ میرے ہاتھ پر توبہ کی' آج تم سب اس کے مہمان ہو۔ بعض حاضرین کو خیال گزار کہ جس شخص کا بید حال ہو اس نے کس بات سے توبہ کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اس نے ہوا جس چلے سے توبہ کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اس نے ہوا جس چلے سے توبہ کی ہوگ، آپ ہے والیس خد جائے گا اور میرے پاس ہی رہے گا' ماکہ جس اس طریق محبت کی تعلیم دول۔ خود نہ جائے گا اور میرے پاس ہی رہے گا' ماکہ جس اس طریق محبت کی تعلیم دول۔ خود

آپ رؤس الاشاد مجائس میں ہوا پر چلا کرتے تھے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ سمس طلوع نہیں ہو تا کر سے کہ وہ جھے سلام کرتا ہوا لگاتا ہے اور ای طرح سے سلل اور مہینے جھے سلام کرتے ہیں اور تمام واقعات کی جھے اطلاع دیتے ہیں' نیک بخت و بدبخت بھی میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ میری نظر لوح محفوظ پر ہے اور میں اس کے علوم و مشاہدات کے سمندروں میں غوطہ لگارہا ہوں' میں نائب رسول اللہ شائیلم اور آپ کا وارث اور تم پر جمت ہوں۔ تمام انبیاء علیم السلوۃ والسلام کے قدم بفترم ہوں' آپ نے اپنا کوئی قدم نہیں اٹھایا' گریہ کہ وہاں پر بخواقدام نبوت کے میں نے اپنا قدم رکھا' میں ملا نکہ وائس و جن کل کا پیشوا

## علمي مشاغل

محمد بن حینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت شخخ عبدالقادر جیلانی بیلیجہ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، آپ کے مدرسہ میں ایک درس فروعات نہ ہی پر اور ایک اس کے خلافیات پر ہوا کرتا تھا، ہر روز دن کو اول و آخر تفییرو حدیث اور اصول و علم نحو وغیرہ کا درس دیتے تھے اور قرآن مجید (یعنی اس کا ترجمہ) آپ بعد ظہر پڑھایا کرتے تھے۔

### فتوى دينا

عرا لبراز بیان کرتے ہیں کہ عراق کے سوا دیگر بلاد سے بھی آپ کے پاس فتوی آیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس فتوی آیا تو آپ کو اس میں غورو فکر کرنے کی ضورت نہیں ہوا کرتی تھی، کسی فتویٰ کو بھی آپ اپنے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اسے پڑھ کر اسی وقت اس کے ذیل میں اس کا جواب تحریر فرما دیتے تھے اور حضرت امام شافعی میلید و حضرت امام احمد بن صغبل میلید دونوں کے ذہب پر آپ فتوی دیا کرتے تھے۔ آپ کے فتوے علائے عراق پر بھی پیش ہوتے تھے تو ان کو آپ کے سرعت

جواب پر نمایت تعجب ہو تا جو کوئی بھی آپ کے پاس علوم دینیہ میں سے کوئی سابھی علم طاصل کرنے آیا، تو وہ آپ کے علم میں آپ کا بھیشہ مختاج اور دو سرول پر فاکق رہتا۔

### عجيب وغربيب فتوى

آپ کے صاحبزادے مین عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلاد مجم سے ایک فتوی آپ کے مال پر پیش ہو چکا تھا' ، گر کسی فتوی علائے عراق پر پیش ہو چکا تھا' ، گر کسی نے بھی اس کا جواب شافی نہ دیا۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اکابر علائے شریعت مندرجہ ذیل مسئلہ بین کیا فرماتے ہیں کہ ایک فرماتے ہیں کہ ایک فرماتے ہیں کہ ایک فخض نے طلاق ٹال کا حالت اس بات کی قشم کھائی کہ وہ ایک ایک عباوت کرے گاکہ جس بین وہ یہ عباوت کرتے وقت تمام لوگوں سے منفرہ ہوگا۔ بینوا توجروا۔ جب آپ کے پاس یہ فتوئی آیا تو آپ نے اسے پڑھ کر فوراً لکھ دیا کہ یہ فخض کہ مرمہ جاکر فانہ کعبہ کو خالی کرائے اور سات وقعہ اس کا طواف کرکے اپنی قشم ای روز کمہ مرمہ روانہ ہوگیا۔ وہا ایک ایک قشم ای روز کمہ مرمہ روانہ ہوگیا۔ وہا ہوگیا۔ وہا ایک کا رہے کا کہ کرمہ روانہ ہوگیا۔ وہا ہوگیا۔

### محربن ابوالعباس كاخواب

محر بن ابی العباس الحضر الحمینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ 551ھ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مدرسہ میں میں نے خواب میں دیکھا کہ مشائخ بحرو بحر جمع ہیں' جن کے صدر آپ ہیں۔ ان میں سے ابعض کے سر پر صرف عمامہ اور عمامہ پر ایک چاور اور بعض کے عمامہ پر وو چاوریں اور آپ کے عمامہ پر تیمن جاوریں ویکھیں میں اپنے خواب میں سوچتا رہا کہ آپ کے عمامہ پر تیمن چاوریں کیمی ہیں؟ استے میں میری آگھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے سمانے جاوریں کیمی ہیں؟ استے میں میری آگھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے سمانے

ا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند صبل المذہب تھے اندہب شافعی کے مطابق گاہے گاہے فتوی دینا مسائل اتفاقیہ میں تھا افائم۔ ولا تکن من القاصرین۔ کوے فرہا رہے ہیں مکہ ایک شریعت کی اور دوسری طبیقت کی اور تیسری بزرگی و عظمت کی۔

#### مجلس وعظ میں جنات کا آنا

ابو نظر بن عمر البغدادى بيان كرتے بيں كه بيس نے اپنے والد ماجد سے سال انہوں نے بيان كيا كہ بيں كے بان كيا وقت ان كے حاضر نے بيان كيا كہ بيں كا بيان كيا كہ بيں كے بيان كيا كہ بيں كا بيان كيا كہ بيں معمول سے زيادہ دير ہوئى جب وہ ميرے پاس آئے توانموں نے مجھ سے كما كہ جس وقت ہم حضرت بيخ عبدالقادر جيلانى كى مجلس بيں ہوں اس وقت تم ہم كو نہ بيايا كو ميں نے ان سے كما كہ كيا آپ كى مجلس بيں تم لوگ بھى جليا كرتے ہو۔ انہوں نے كما كہ كيا آپ كى مجلس بيں تم لوگ بھى جليا كرتے ہو۔ انہوں نے كما كہ كيا آپ كى مجلس بيں تم لوگ بھى جليا كرتے ہو۔ انہوں نے كما كہ كہا ہيں ہو نبیت انسانوں كے ہم لوگ بكارت ہوتے ہيں۔

## رجال غيب كالمجلس مين آنا

حافظ ابوزرعہ ظاہر بن مجمہ ظاہرالمقدی الداری نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ویلئے کی مجلس وعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرمارہ مسلم حضرت شخ کہ میرا کلام رجال غیب ہے ہو آ ہے 'جو کوہ قاف کے درے سے میری مجلس میں آتے ہیں اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں ' اپنے پروردگار کا ان کو اس درجہ اشتیاق ہو آ ہے کہ ان کی آتش اشتیاق سے سرپر ان کی نویوں بلی جاتی ہیں ' آپ کے صاجزاوے شخ عبدالرزاق بھی اس وقت مجلس میں موجود شے آپ نے آسان کی طرف سر اٹھاکر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے ' استے میں سرپر آپ کے ٹوپی جانے گئی ' آپ نے وہ ٹوپی بھاڑ ڈالی۔ ای اناء میں آپ نے تحت سے از کر اسے بجعا دیا اور فرمایا: کہ عبدالرزاق تم بھی انہیں لوگوں میں سے ہو۔ عبد اللہ الوزرعہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں میں نے آپ کے صاجزادے شخ عبدالرزاق سے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر عبدالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر عبدالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر عبدالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر غیرالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر غیرالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر غیرالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر غیرالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر غیرالرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر خوالوں گائی کے خوالوں گائی کی میں نظر اٹھاکر دیکھا تو مجمعہ ہوا میں رجال غیب کی صفین نظر آٹھاکر دیکھا تو مجمعہ ہوا میں رجال غیب کی صفین نظر آٹھاکر دیکھا تو مجمعے ہوا میں رجال غیب کی صفین نظر آٹھاکر دیکھا تو مجمعہ ہوا میں رجال غیب کی صفین نظر آئیں ، تمام افق بھرالروا تھا۔

### مجلس وعظ میں وجد کی کیفیت

محدین الخفر الحینی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے اپنے والدہاجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنی مجلس وعظ بیس انواع و اقسام کے علوم بیان کرتے تھے۔ آپ کی مجلس وعظ بیس نہ تو کوئی تھوکتا تھا اور نہ کھنگار تا تھا' نہ کلام کرتا تھا اور نہ آپ کی ہیب کی وجہ سے کوئی آپ کی مجلس میں کھڑا ہو تا تھا' آپ فرمایا کرتے تھے۔ مضمی القال وعطفنا بالحال۔ یعنی ہم نے قال سے حال کی طرف رجوع کیا' تو یہ سن کر لوگ نمایت مضطرب ہوجاتے تھے اور ان میں حال و وجد پیدا ہوجاتا تھا۔

## مجلس کے تمام افراد تک آپ کی آواز پنچنا

منملہ آپ کی کرامات کے بیہ بات بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں باوجود کہ لوگ کھڑت ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز جنتی کہ آپ سے نزدیک بیٹھنے والے کو سائی دیتی تھی، اتنی بی آپ سے دور اخیر مجلس میں بیٹھنے والے کو سائی دیتی تھی۔ آپ اہل مجلس کے خطرات و مائی الضمیر بیان کر دیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں جب لوگ زمین پر ہاتھ ٹیکاتے تو انہیں ان کے سوا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے محسوس ہوئے، گر دیکھتے نہیں، نیز! آپ کے اثنائے وعظ میں حاضرین کو فضائے جو میں سے حس و حرکت کی آواز سائی دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات اوپر سے کسی کے گرنے کی آواز بھی معلوم ہوا کرتی تھی، یہ لوگ رجال غیب ہوتے تھے۔

## ملائكه وانبيائ كرام كامجالس ميس تشريف لانا

ابوسعید تیلوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے کئی دفعہ جناب سرور کائنات علیہ السلوة

والسلام اور دیگر انبیاء علیم السلام کو آپ کی مجلس میں رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھائ نیز میں نے کی دفعہ دیکھا کہ ہوا میں انبیاء علیم السلوة والسلام کے ارواح چاروں طرف ہوا کی طرح گھوم رہے ہیں اور فرشتوں کو تو میں نے دیکھا کہ جماعت کی جماعت آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور ای طرح سے رجال غیب آپ کی مجلس میں آتے ہوئے ایک دو سرے سے سبقت کرتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی میں نے آپ کی مجلس میں بکثرت آتے دیکھا میں نے آپ سے ایک وقعہ آپ کے بکثرت آپ کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ 'جے فلاح مطلوب ہے' وہ اس مجلس میں تھ آئے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ 'جے فلاح مطلوب ہے' وہ اس مجلس میں

### سزررندے کا آپ کی آسٹین میں غائب ہوجانا

شخ محمد الهروى بيان كرتے بيں كه بي ايك وقت آپ كى مجلس بي حاضر ہوا' آپ كے وقت آپ كى مجلس بي حاضر ہوا' آپ كے وفظ شروع كيا' حتىٰ كه آپ اپنے كلام بيس مستفرق ہوگئے اور فرمايا: كه ' اگر اس وقت اللہ تعالى ميرا كلام سننے كے لئے ايك سبز پرندے كو بيجيج تو وہ ايسا كرسكتا ہے آپ نے اپنا بيد كلام بورا نہيں كيا تھا كہ استے بيس ايك نمايت خوبصورت سبز پرندہ آيا اور آگر آپ كے آستين بيس كيا اور پھر نہيں فكلا۔

## شیخ یوسف بمدانی مایشد کا آپ کو وعظ کی تأکید کرنا

شخ عبداللہ الجبائی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ بغداد کے ایک مسافر خانہ میں شخخ بوسف ہمدانی آکر تھرے اور لوگ آپ کو قطب کما کرتے تھے۔ بیس بھی آپ کی خدمت بیں حاضر ہوا جب آپ نے جھے دیکھا تو آپ میری طرف اٹھ کر آئے اور میرا ہاتھ کا کر آپ نے جھے اپنے بازو سے بٹھا لیا اور اپنی فراست سے آپ نے میرا احوال دریافت کرکے بیان کیا اور جو امور کہ جھے پر مشکل تھے، ان کو بھی آپ نے جھے پر ظاہر کر دیا، پھر آپ نے فرمایا: کہ عبدالقاور! تم وعظ کما کو، بیں نے عرض کیا کہ معرت میں ایک عجمی شخص ہوں۔ فصحائے بغداد کے سامنے میں، کیو کر اپنی زبان کھول معرت میں ایک عجمی شخص ہوں۔ فصحائے بغداد کے سامنے میں، کیو کر اپنی زبان کھول

سکتا ہوں آپ نے فرمایا: کہ قرآن مجید یاد کیا ہے اور فقہ و اصول فقہ اور نحو و لغت و تفایر کی کتابیں یاد کی جین کیا اب بھی آپ وعظ خمیں کمہ سکتے۔ آپ ضرور وعظ کما کریں میں آپ کے اندر ترقی کے نمایاں آٹار دیکھ رہا ہوں۔رضی اللہ عنما

#### سبزير ندول كالمجلس ميس آنا

شخ محر بن الروى يه بھى بيان كرتے ہيں كہ ايك روز آپ وعظ فرمارہ سے كہ بعض لوگوں ميں كچھ بے توجى ى پيدا ہوگئی۔ آپ نے فرمایا: كه 'آگر اللہ تعالیٰ جاہے كہ ميرا كلام سفنے كے لئے سز پرندوں كو بھيج تو وہ ايما كرسكتا ہے 'آپ يہ كمہ كر فارغ نہيں ہوئے تھ كہ مجل ميں بكوت سز پرندے بحر گئے اور حاضرين نے انہيں و يكھا۔ ير ندے كا ظكرے ہو كر كر برانا

ای طرح سے ایک روز آپ قدرت اللی کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہوکر استغراق کی حالت میں ہوکر نہایت خشوع و خضوع کررہے تھے کہ است میں ایک عجیب الخلقت پرندہ مجلس کے قریب سے گزرا' لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہوگئ' آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا: کہ اس ذات پاک کی فتم ہے کہ' اگر میں پرندے سے کموں کہ تو مرجا اور گلڑے گلڑے ہوکر زمین پر گر جا تو وہ اس طرح گلڑے ہوکر زمین پر گر جا تو وہ اس طرح گلڑے ہوکر گر جائے۔ آپ نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا کہ یہ برندہ کلؤے ہوکر گریا۔

## حضور طالية اور خلفائ راشدين رضى الله عنهم كا تشريف لانا

شخ بقاء بن بطوالنهر کی رافیے نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت مین خ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ تخت کی پہلی سیوهی پر وعظ فرمارہے تھے۔ اس انتاء میں آپ اپنا کلام کرکے تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر نیج اتر آئے' پھر دوبارہ تخت پر چڑھتے ہوئے دو سری سیوهی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس وقت

بهلی سیوهی کو دیکھا کہ وہ نمایت وسع ہو گئی اور اس پر ایک نمایت عدو فرش بچھ گیا اور جناب مرور كائنات عليه العلوة والسلام اور حفرت الوبكر صديق، حفرت عمر، حفرت عثان اور حضرت على رضى الله عنم الجمعين رونق افروز موسئ اور اس وقت حضرت شيخ عبدالقاور جیلانی مالی کے ول پر حق تعالی نے ججلی ک۔ آپ اس کی برواشت نہ کرکے كرنے لكے تو جناب مرور كائنات عليه العلوة والسلام نے آپ كو تھام ليا' اس كے بعد آپ چایا کی طرح بت چھوٹے سے ہو گئے اور پھر آپ برے کرایک بیب ناک صورت یر ہو گئے۔ میخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ چربعد میں میں نے جناب سرور کا کات علیہ السلوة والسلام اور آپ الهيم ك اصحاب كى اس طرح سے دكھائى دينے كى وجہ آپ ے دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ آپ علیا کے اور آپ علیا کے اصحاب کی ارواح نے ظاہری صورت اختیار کرلی تھی اور خدائے تعالی نے آپ مالھام کے اور اصحاب کی ارواح کو اس بات کی قوت وے رکھی ہے ، چنانچہ حدیث معراج اس بات کی کافی ولیل ہے ای طرح سے کہ جس کو اللہ تعالی قوت ویتا ہے وہی آپ کو اس طرح سے بصورت احباء و کید بھی سکتا ہے' نیز میں نے اس وقت آپ کے چھوٹے ہوجائے کی وجہ بھی دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ پہلی جلی وہ تھی کہ جس کو بغیر تائید نبوی کے کوئی طاقت بشری برداشت نهیں کر عمق۔ اس کئے 'اگر رسول اللہ مانیم رونق افروز نہ ہوتے تو میں گر جاتا اور آپ نے مجھ کو تھام لیا اور دوسری مجلی جلالی تھی کہ جس سے میں چھوٹا ہوگیا اور تیری جلی جمال تھی کہ جس سے میں برس گیا۔ وذلک فضل اللّه يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (به خدا كافضل عظيم م) جي وه جابتا ہے وہتا ہے اور اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے)

محبت اللي

شیخ ابو عمر و شیخ عثان العیرنی و شیخ عبدالحق حریی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی دائھ اکثر اوقات نمایت آبدیدہ موکر فرمایا کرتے تھے کہ اے بروروگار! میں اپنی روح تجھے کو کر نذر کروں' حالانکہ جو پچھ ہے وہ سب تیرا ہی ہے۔

نیز! آپ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرمارہے تھے کہ لوگوں میں پھے ستی پیدا ہوگئ' اس وقت آپ نے بید شعر روھے۔

لاتسقى وحدى فما عودتنى المرشح بها على الجلاس المرشح بها على الجلاس توقي المرشح عادى كويا كم ين حريفول كم مائة شراب ين كاعادى بون.

انت الكريم وهل يليق تكرما ان يعرالندمآء دون الكاس وہ توكيم ہے اور كريم و تى كويہ بات نيس زيب ديتى كہ تريف برول شراب ہے اٹھ جائميں

اور لوگوں میں ایک اضطراب پیدا ہوگیا اور دو تنین آدمیوں کی روح بھی پرواز ہوگئی۔ دیاھ

شیخ ابو عمرو شیخ عثمان بن عاشور السجاری بیان کرتے ہیں کہ شیخ سوید سجاری وہا کو بارہ ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور اللہ اور اس کے رسول بارہا ہم نے بیان کرتے ساکہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارے شیخ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے رہنما اور مقام حضرت القدس میں آپ طابت قدم اور اپنے زمانہ میں حال و قال دونوں میں اپنے تمام معاصرین پر مقدم اور ان سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ وہا کہ



سيرت واخلاق

#### طیہ میارک

شیخ موفق الدین قدامته القدی میافیه بیان کرتے ہیں که مارے شیخ می الدین عبر القاور جیلائی میافیہ نحیف البدن اور میانه قد ہے۔ آپ کی بھنویں باریک اور ملی ہوئی تخمیں اور آپ کا سینہ چوڑا تھا اور رایش مبارک بھی آپ کی بڑی اور چوڑی تھی' آپ کی آواز بلند تھی' آپ مرتبہ عالی اور علم وافر رکھتے تھے۔

#### خصائل حميده

آپ کی ذات مجمع البرکات میں صفات جیلہ و خصائل حمیدہ جمع تھے وی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے پھر نہیں دیکھا۔

بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بہ نبت کلام کرنے کے آپ کا سکوت زیادہ ہوا کرتا تھا اُ آپ اپنے بدرسہ سے جعہ کے دن کے سوا اور بھی نہ نگلتے اور اس دن صرف آپ جامع مبحد یا مسافرخانہ کو جائے۔ آپ کے دست مبارک پر بغداد کے معزز لوگوں نے توبہ کی ای طرح سے برے برے یہودی اورعیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ حق بات کو منبر پر کھڑے ہوکر کہہ دیا کرتے اور اس کی تائید اور ظالموں کی قرمت کیا کرتے۔

### خلیفه کی سرزنش

ظیفتہ المقتضى لامراللہ نے جب ابوالوفاء کی بن سعید کو جو ابن المرجم الطالم کے نام سے مشہور تھا، قاضى بنا دیا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر ظیفتہ الموسنین سے کہ دیا کہ تم نے ایک بہت بوے ظالم شخص کو منصب قضاء پر مامور کیا تم کل پروردگار عالم کو جو اپنی مخلوق پر نمایت مہران ہے کیا جواب دو گے؟ خلیفہ موصوف بیہ س کر کانپ اٹھا اور رونے لگا اور اس وقت اس نے ابوالوفاء کی بن سعید کو منصب قضاہ سے معزول کروا۔

#### حافظ زمبى كابيان

حافظ ابوعبراللہ محد بن احمد بن عثان الذہبی اپنی آری میں بیان کرتے ہیں کہ ابو بر بن طرفان نے بیان کیا کہ شخ موفق الدین سے حضرت شخ عبرالقاور جیلانی میلی کا حال وریافت کیا گیا تو انہوں نے کہاہ کہ ہم آپ سے صرف آپ کی اخیر عمر میں مستفید ہوئے ہیں جب ہم آپ کی خدمت بابرکت میں گئے تو آپ نے ہمیں مدرسہ میں شمرایا اور آپ بھی اکثر ہمارے پاس تشریف رکھا کرتے سے اکثر آپ اپنے صاجزادے کو ہمارے پاس بھیج دیتے وہ آگر ہمارا چراغ روشن کر جایا کرتے اور آکثر او قات آپ اپنے ماہراوے کو دولت خانہ سے ہمارے لئے کھانا بھی بھیجا کرتے ہم لوگ آپ ہی کے چھیے نماز پڑھا کرتے میں خود کتاب الحداید فی دولت خانہ سے ہمارے الحق پڑھا کرتا اور حافظ عبدالغنی آپ سے کتاب الحداید فی الکتاب پڑھا کرتے اور اس وفت ہمارے سوا آپ کے پاس اور کوئی شمیں پڑھتا تھا۔ ہم آپ کے ذیرسلیہ صرف ایک ماہ اور نو دن سے زیادہ قیام نہ کرسکے 'کیونکہ پھر آپ کا انتقال ہوگیا اور شب کو ہم نے آپ ہی کی مدرسہ میں آپ کے جنازے کی نماز پڑھی۔ آپ کی کرامات شمیں سنیں' دیتی بزرگ کی وجہ سے ہم آپ کی نمایت مزت و تعظیم کرتا تھا۔

### تاريخ الاسلام ميس آپ كا تذكه

صاحب تاریخ الاسلام نے بیان کیا ہے کہ شخ محی الدین عبدالقادر بن ابی صالح عبدالله جن کا دوست الجیلی الزاہد صاحب کرامات و مقامات تھے۔ فقہاء و فقراء کے شخ و المم و قطب وقت اور شخ المشارئ تھے، مجراخیر ش انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میلیج علم و عمل میں کامل تھے، آپ کی کرامات بکوت متواتر طریقہ سے ابت میں زمانہ نے آپ جیسا بھر نہیں بیدا کیا۔

ميرة النبلاء مين آپ كا تذكره

سرة النبلامي ذكور ب كه فيخ العام العالم الزابد العارف فيخ الاسلام الم الدولياء

تلج الاصفیا می الدین شخ عبدالقادر بن صالح الجیل الحنبلی مایلی شخ بغداد سے۔ برعت کو مثاتے اور سنت کو جاری کرتے سے آپ حسب و نسب و نجیب اللرفین سے، اپنے جدامجد سیدالمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی احمد مجتبی طابع کی مدیث کے حافظ

کتب العبر میں ہے کہ شخ عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ جنگی دوست الجیلی شخ بغداد الزاہد شخ وقت قدوۃ العارفین صاحب مقلت و کرامات تھے اور ندہب حنبلی کے ایک بہت بڑے مدرس تھے وعظ گوئی اور مانی الضمیر بیان کرتا آپ ہی کا حصہ تھا۔

حافظ ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصورا لمعانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ابو محمد شخ عبدالقاور روائی جیان کے رہنے والے تھے اور حتابلہ کے امام اور ان کے شخ وقت و نقیہ صالح اور نمایت ہی رقیق القلب تھے، ہیشہ ذکرو فکر میں رہا کرتے تھے۔ ابن شجار کا بیان

محب الدین محمر بن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شخ عبدالقادر بن ابی صالح جنگی دوست الزاہد الل جیلان سے سے امام وقت اور صاحب کرامت فاہرہ سے۔

اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ بعمر 18 مال 488ھ میں بغداد تشریف لے گئے اور وہاں جاکر آپ نے علم فقہ اور اس کے جملہ اصول و فروع اور اخلاقیات پر عبور کرکے علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ وعظ و نصیحت میں مشغول ہوئے اور آپ نے اس میں نمایاں ترقی حاصل کی ' پھر آپ نے تنمائی ' خلوت' سیاحت' مجابدہ' محنت و مشقت' مخالفت نفس' کم خوری و کم خوابی ' جنگل و بیان میں رہنا وغیرہ سخت سخت امور افقیار کئے۔ عرصہ تک شخ تماوالدیاس الزاہد کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے امور افقیار کئے۔ عرصہ تک شخ تماوالدیاس الزاہد کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے امور افقیار کئے۔ عرصہ تک شخ تماوالدیاس الزاہد کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے امور افقیار کئے ماصل کیا' پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق پر ظاہر کرکے اس کے ول میں آپ کی عزت اور عظمت اور بزدگی ڈال دی جس سے آپ کو قبولیت علمہ حاصل ہوئی۔

#### كتاب طبقات مين آپ كا تذكره

حافظ زین الدین بن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقدر بن ابی صالح عبدالله بن جنگی دوست بن ابی عبدالله الجیل ثم ا بغدادی الزاہد شخ وقت و علامہ زمانہ قدوۃ العارفین ' سلطان المشائخ اور سروار اٹل طریقت تھے۔ آپ کو علق الله میں قبول عام حاصل ہوا۔ المسنّت نے آپ کی ذات بابرکات سے تقویت پائی اور اٹل بدعت و خواہش نے ذات اٹھائی۔ آپ کے اقوال و افعال۔ آپ کے مکاشفات اور آپ کی کرامات کی لوگوں میں شرت ہوگئی اور قرب و جوار کے بلاد وامصار سے آپ کے باس فتوے آنے گئے ' ظفاء وزراء ' امراء ' غرباء غرض سب کے دل میں آپ کی عظمت و ہیبت بیٹھ گئی۔

#### غنیةالطالبین آپ ہی کی تعنیف ہے

قاضی القصاۃ محب الدین العلیمی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا شخ عبدالقادر میلیج منبلی تھے۔ کتاب غنیة الطالبین کتاب فتوح الغیب آپ ہی کی تقنیفات سے ہیں جو طالبان حق کے لئے ادبس مفید ہیں۔امام طافظ ابوعبداللہ محمر بن یوسف بن محمدالبرزالی الاشیلی میلیجے نے اپنی کتاب المشیحت البغدادیہ میں بیان کیا ہے کہ

اس میں مترج ہے اصل کتاب کے لفظ امام الحنابلہ جس کا ترجمہ ہے کہ آپ منبلیوں کے امام تھے ، پس اس میں مترج ہے تساع ہوا ہے (فائدہ) کتاب غنیة لمطالبین سرکار فوٹ پاک کی تھنیف ہے اس کا محر مائل برفض ہے۔ فنیتہ الطالبین کا حضور کی تھنیفات ہے ہوتا اجلہ محد شین و اہل حق ہوئوں ہے جساکہ متن کتاب ہذا ہے فایت ہے اور ای طرح لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے اختیاہ میں اور صاحب شفاء العلیل نے اور فواجہ نور محمد صاحب قبلہ عالم مماروی میٹنے کی موانے کتاب شعاع نور میں اور صاحب شفاء العلیل نے اور فواجہ نور محمد صاحب قبلہ عالم مماروی میٹنے کی موانے کتاب شعاع نور میں ، بہت الاسرار اور قائدالجواہر سے آپ کا صنبی المذہب ہوتا اظہر من العمس ہے اور غنیته لطالبین سے بھی آپ کا صنبی المذہب ہوتا فاجت ہوا کہ فنیہ کا مصنف کوئی اور عبدالقادر نہیں ، بلکہ فوٹ پاک ہی ہیں ، پس اس کا محر موید روافض میٹنے ہے

حضرت شیخ عبرالقادر جیلانی میلی میلی اسمی حتابله و شافعیه کے فقیه اور ان دونول فرجب والوں کے شیخ تھے۔ آپ کو فقهاء و فقیر و خاص و عام غرض سب کے زدیک تجابت عامه حاصل تقی۔ خاص و عام آپ سے متنفید ہوا کرتے تھے، آپ متجاب الدعوات اور نمایت رقبق القلب، علم دوست، نمایت خلیق اور سخی تھے۔ آپ کا پہینہ خوشبودار تھا، بھیشہ ذکرو فکریں مشخول رہے۔ عبادت، اور محنت و مشقت برداشت کرنے میں آپ نمایت مستقل مزاج اور راسخ القدم تھے۔

#### سخاوت

علامہ این نجار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت میٹنے عبدالقاور جیلانی ملیٹھ نے فرمایا: کہ میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے افضل و بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا' اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں کی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔

علامہ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیہ ذرا نہیں ٹھرآ، اگر صبح کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیہ بھی نہ نچ۔

#### راست گوئی

ھی جھر قائد روائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ میں حضرت عبدالقاور جیلائی ملی ملی کے پاس تھا اس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچیس میں نے آپ سے بیہ بھی پوچھا کہ آپ کی عظمت و بزرگ کا دارومدار کس بات پر ہے؟ آپ نے فرمایا، راست کوئی پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کی کہ جب میں کمتب میں پڑھتا تھا تب بھی کمتب میں پڑھتا تھا تب بھی کمتے جھوٹ نہیں بولا۔

آپ کے اخلاق حسنہ

فیخ معر جرادة نے بیان کیا ہے کہ میری آ تھوں نے فیخ عبدالقادر جیسا ظیق،

وسیع حوصلہ 'رجمل' پابند قول و قرار' بامروت و وفاکی کو نمیں دیکھا۔ باوجودیکہ آپ اپنی عظمت و بزرگ و نضیلت علمی کے چھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوجاتے اور بردوں کی تعظیم کرتے اور آپ انہیں سلام کیا کرتے۔ غرباء فقراء کو آپ اپنے پاس بٹھاتے' ان سے عابزی سے پیش آتے' امراء و رؤساکی تعظیم کے لئے آپ بھی کھڑے نہیں ہوئے اور نہ بھی آپ وزراء و سلاطین کے وروازے پر گئے۔

#### ويكرخصائل مباركه

گرین خفراپ باپ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاتا کہ بین تیرہ سال تک حضرت کی عبدالقاور جیلانی دولیج کی خدمت بین رہا۔ اس انتاء بین نے دیکھا کہ نہ تو آپ کا پیشہ نکلا اور نہ کبھی آپ کے جم پر کبھی بیٹھی نہ کبھی آپ امراء و رؤساکی تعظیم کے لئے اٹھے اور نہ کبھی آپ وزراء و سلاطین کے دروازے پر گئے اور نہ کبھی ان کے فرش پر بیٹھ اور نہ آپ بجرایک دفعہ کے ان کے بیال کا کھانا کھایا آپ ان کے فرش و فروش پر بیٹھ کو اپنے لئے بلائے ناگہانی خیال کیال کا کھانا کھایا آپ ان کے فرش و فروش پر بیٹھ کو اپنے لئے بلائے ناگہانی خیال دوت ہے اس کے دردوات پر آتے اور آپ اس کرتے تھ امراء و رؤسا اور وزراء و سلاطین آپ کے وردوات پر آتے اور آپ اس کرتے تھ اندر سے تشریف لاتے اور ان کی آمہ کے دفت باہر نہ بیٹھ رہے اس کے بعد آپ اندر سے تشریف لاتے اور ان کی آمہ کے دفت باہر نہ بیٹھ رہے ان کہ ان کی تعظیم کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے 'پرجب آپ ان لوگوں کے پاس آتے اور ان پر آپ سختی کرتے اور نصیحت فرماتے۔ یہ لوگ آپ کا دست مبارک چومتے اور مورب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے 'اگر آپ خلیفہ کو نامہ وغیرہ لکھتے تو اسے مندرجہ ذیل الفاظ میں لکھا کرتے۔

"عبدالقادر تمهيس اس بات كا علم ديتائي" يا تم پر اس كا علم نافذ اور اور اس كى الطاعت واجب ہے۔ وہ تمهارا پيشوا اور تم پر جمت ہے"۔

جب خلیفہ کے پاس سے نامہ پنچا ہے تو وہ اسے چومتا اور آ تھوں سے لگا آ اور کہتا ہے کہ بینک شخ سے فرماتے ہیں۔

### خلیفہ وقت کو سرکٹی سے روکنا

فیخ نقید ابوالحن نے بیان کیا ہے کہ وزیر ابن میرہ سے ظیفتہ المقتضبي لامراللہ نے شکایت کی کہ شخ عبدالقاور میری جنگ اور توہین کیا کرتے ہیں آپ کے ممان خانے میں جو تھجور کا درخت ہے اسے آپ میری طرف اشارہ کرکے فرماتے ہیں مجور کے درخت تو سر کشی نہ کر درنہ میں تیرا سر اڑا دول گا" الذاتم میری طرف سے تنائی میں آپ سے جاکر کمو کہ خلیفہ سے آپ کا تعرض کرنا نامناب ہے۔ خصوصاً جبکہ آپ کو خلافت کے حقوق معلوم ہیں۔ ابن میرہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں كيا مين نے ديكھاكہ آپ كے ياس بت سے لوگ بيٹے بين اس لئے مين آپ سے تنائی ہونے کے انظار میں بیٹھ گیا اور آپ کی گفتگو سننے لگا۔ آپ نے انتائے گفتگو میں فرمایا: بیشک میں اس کا سر کاٹوں گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ نے میری طرف اشارہ كيا ہے اس كے بعد ميں اٹھ كر چلا آيا اور جو كچھ ميں نے ساتھا وہ آن كر خليفه موصوف کو سنا دیا اور میں نے رو کر کما کہ واقعی شخ کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے خلیفہ موصوف کو تقیحت کی اور نمایت مبالغہ کے ساتھ تقیحت کی یمال تک کہ آپ نے اے رولا دیا' اس کے بعد اس سے شفقت اور ممریانی سے پیش

#### مکارم اخلاق آپ کے رخ سے عیاں تھے۔

مفتی عراق محی الدین ابوعبدالله محمد بن علد بغدادی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میلید رقیق القلب اور نمایت درجہ کے خداتر س وعب دار اور مجیب الدعوات مخص تے "آپ کے چرے سے مکارم اخلاق عیاں تھے۔ آپ کا پینہ خوشبودار تھا آپ برائی سے دور تھ "آپ مقبول بارگاہ اللی تھے جب کوئی محارم اللی ک بے حرمتی کرتا تو آپ نمایت سختی سے اس پر گرفت کرتے۔ آپ اپ نفس کے لئے کمی غصہ نہ کرتے اور نہ مجمی رضائے اللی کے سوا آپ کسی کی مدد کرتے 'سائل کو آپ اپنا کوئی کپڑا ہی کیوں نہ دے دیے 'گر اسے آپ کھی خالی ہاتھ نہ جانے ویے'
توفیق و تائید اللی آپ کے ساتھ تھی' علم آپ کا مربی و ند بب اور قرب اللی آپ کا
اٹالیق اور حضور آپ کا خزانہ اور معرفت آپ کا تعویذ اور کلام آپ کا شیر اور نظر
آپ کا سفیر اور انس آپ کا مصاحب اور مسط آپ کی جان اور راسی آپ کا علم اور
فتوصات روحانی آپ کی پونجی اور حلم آپ کا پیشہ اور ذکر آپ کا وزیر اور فکر آپ کا
فسانہ کو اور مکاشفہ آپ کی غذا اور مشاہرہ آپ کی شفا اور آداب شریعت آپ کا ظاہر
اور اوصاف و اسرار حقیقت آپ کا باطن تھا۔

## خلیفہ وفت کی طرف سے آپ کے لئے خلعت آنا

شخ عبداللہ الجبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شخ عبدالقادر جیلانی بیلیہ کے پاس اگر کوئی زرنفلہ لیکر آتا تو آپ اے اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ آپ اے فرما دیتے تھے کہ تم جو کچھ لائے ہو۔ مصلے کے یہنے رکھ دو پھر بحدازال آپ اپنے خادم سے فرماتے کہ یہ زرنفلہ لے جاکر باور چی اور سبزی فروش کو دیدو' ہر مینے آپ کے واسطے خلیفہ کی طرف سے خلعت آیا کرتا تھا یہ خلعت آپ ابوالفتح الحان کو دلوا دیا کرتے تھے۔ آپ ان کے ہاں سے فقراء اور مہمانوں کے واسطے آٹا قرض لیا کرتے تھے' خود آپ نے اس خلعت کو کبھی نہیں پہنا۔

خطرا لحسینی بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ جامع مسجد گیا ہوا تھا یمال پر ایک آجر نے آگر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس علاوہ ذکوۃ کے پھھ مال ہے جس کو میں فقیروں اور مسکینوں کو دینا چاہتا ہوں' لیکن مجھ کو اس وقت تک کوئی اس کا مستحق نہیں ملا للذا آپ جس کو فرمائیں اس کو بید مال دیدیا جائے یا خود آپ لیکر جے چاہیں دیدیں۔ آپ نے فرمایا: تم یہ مال مستحقین و غیر مستحقین دونوں کو

# ول برست آور كه في اكبراست

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک شکتہ ول فقیر کو دیکھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا طال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی وجلہ کے وو سرے کنارے جانا چاہتا ہوں' اس لئے جیں ملاح کے پاس گیا تھا کہ جھے کو کشتی پر سوار کرائے عبور کرا دے' گر اس نے انکار کر دیا' اس لئے وہ فقیر شک دستی کے سبب شکتہ ول ہو رہا تھا اسی اشاء جیں ایک شخص 30 دینار آپ کے پاس نذرانہ جی لایا۔ آپ نے یہ 30 دینار اس طریب کو دیکر فرمایا: کہ جاؤ' یہ 30 دینار اس طلح کو جاکر دے دو اور کہ دو کہ آئندہ پھروہ کی غریب کو واپس نہ کرے' نیز اس فقیر کو آپ نے اپنا قمیص انار کر دے دیا اور پھر بیں دینار جی آپ نے یہ قمیم اس سے خرید لی۔

من عالى كران أب المهاد أن سيدار بركران كساك أب البراك كال من المناك

# شيخ حماد رايليد كاآپ كى تعظيم كرنا

ابن نجار نے اپنی تاریخ کے شروع میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابوشجاع کی تاریخ میں دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 526 بجری میں بغداد کی شرپاہ بنائی تھی، تو اس وقت کوئی عالم اور کوئی واعظ ایبا نہ تھا جو اپنی اپنی جمعیت کو ساتھ لیکر اس کو تعمیر کرانے میں شریک نہ ہوا ہو۔ پھر اس اشاء میں محلّہ باب الازج کے باس حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ویلیے کی ہمراہی میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے اپنے سر پر دو افیٹیں لئے جارہے تھے۔ مولف کے واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی ویلیج سے نیادہ بررگ اور کوئی شخص نہ تھا اور شیخ عبدالقاور جیلائی ویلیج اس وقت انہیں کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ عبدالقاور جیلائی ویلیج اس وقت انہیں کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ آئے اور حضرت شیخ عماد فرمانے کے کہ اس مجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا حتیٰ کہ اس کا قوم اولیائے زمانہ کی گردن پر رکھا جائے گا۔

ایک وقت آپ کے شخ افٹے ملو کے سامنے آپ کا ذکر آیا۔ آپ اس وقت عالم ا شاب میں سے تو حضرت شخ ملونے آپ کی نسبت فرمایا: کہ میں نے ان کے سر پر دو

اے اس واقعہ کے بیان میں دو تین غلطیاں واقع ہوگئ ہیں، گر ہم بیہ شیں کہ کئے کہ بیہ غلطیاں کس طرح واقع ہوئی ہیں ہم نے اس کے تھیج کرنے کی بابت بہت کوشش کی، گر ہمیں اس کا موقع شیں ملا۔ اول بیہ کہ اس واقعہ میں شخ جماد کی شرکت بیان کی گئی ہے اور ان کا انقال 525ھ اور بیہ واقعہ 526ھ کا ہے۔ دوم بیہ کہ اس واقعہ میں جو کہا گیا ہے ''آپ کی ہمراہی میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور پر سوار سخے اور اپنے سرپر دو اینٹیں گئے ہوئے تھے۔ اب بیہ شخص معلوم نہیں کہ کون تھی، گر عبارت کا بیاق و سباق بتا تا ہے کہ بیہ مخت شاکع ہونا چاہئے، گر ان کو ایک شخص سے تجبیر کرتا بالکل بے معتی، کیونکہ بیہ کوئی اجنبی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور و معروف اور بہت بڑے مشاکخ تھے غرضیکہ واقعات سے کوئی اجنبی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور و معروف اور بہت بڑے مشاکخ تھے غرضیکہ واقعات سے کوئی اجنبی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور و معروف اور بہت بڑے مشاکخ تھے غرضیکہ واقعات

جھنڑے ویکھے جو زمین سے لیکر ملکوت اعلیٰ تک چنچے ہیں اور افق اعلیٰ میں میں نے ان کے نام کی دھوم دھام سی۔ والھ

محمود النعال نے بیان کیاہے کہ میں نے اپنے والد کو کتے ساکہ میں شخ جماد کی خدمت میں حاضر تھا' استے میں شخ عبرالقاور جیانی آئے' اس وقت آپ عالم شاب میں شخ عبرالقاور جیانی آئے' اس وقت آپ عالم شاب میں سخے۔ شخ جماد آپ کی تعظیم کیلئے اٹھے اور فرمانے گئے۔ مرحبًا بالجبل الراسخ والطودالمنیف لاینحرک' اور اپنے بازو پر آپ کو بٹھا لیا جب آپ بیٹھ گئے آپ سے شخ جماد نے پوچھاڈ کہ حدیث اور کلام میں کیا فرق ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ حدیث وہ ہے جس کی خواہش کی جائے جیساکہ سوال و جواب میں ہو آ ہے اور کلام وہ ہے جو دل پر چوٹ کرے۔ (لیمن دل پر اپنا گرا اثر ڈالے) اور دل کا بیدار ہونے کی خواہش سے بے قرار ہونا تمام اعمال سے افضل ہے یہ س کر شخ موصوف نے فرمایا: تم سیدالعارفین ہو۔ تہمارا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پنچے گا۔ تہمارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تہمارا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پنچے گا۔ تہمارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تہمارا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پنچے گا۔ تہمارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تہمارا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پنچے گا۔ تہمارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تہمارا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پنچے گا۔ تہمارے پر کے سیدالور و متاز رہو گے۔ رضی اللہ عنما

# الله تعالى سے عدم موافذہ كاعمد لينا

شخ ابونجیب سروردی بیان کرتے ہیں کہ 523ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت بغداد میں حضرت شخ عماد کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت حضرت شخ عبدالقادر جیانی مطیح نے ایک طول طویل اور عجیب تقریر کی تو شخ عماد نے فرمایا: عبدالقادر! تم

ا۔ ایسے مضبوط اور بلند پہاڑ کا آنا جو کسی طرح سے بھی جنبش نہیں کرسکنا (لین آپ کا آنا) مبارک ہو۔ نمایت عالی بمتی اور اعلیٰ ورجہ کے لحاظ سے آپ کو ایک عظیم الشان پہاڑ سے تشبیہ وی ہے جب کوئی آتا ہے تو عرب اپنے محاورہ میں اس وقت مرحبا بک بولتے ہیں جس سے اعلیٰ ورجہ کی خوشنووی کا اظمار پرنظر ہوتا ہے۔

2- عربی میں صدیث اور کلام دونوں کے بحیثیت لغت ایک ہی معنی ہیں 'گر اصطلاح علمی اور عرفی کے لفظ سے اس میں تفریق کی گئی ہے اور اس مقام پر بحیثیت عرفی ان دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ عجیب عجیب تقریریں کرتے ہو۔ حبیس اس بات کا خوف نہیں کہ خداتحالی تہماری کی بات پر تم سے موافذہ کرنے گئے تو شخ عبدالقاور جیلانی میلئے نے اپنا ہاتھ آپ کے سید پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ نور قلب سے ماحظہ فرمائے کہ میری بھیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ شخ تماد نے فرمایا: کہ میں نے ان کی بھیلی میں لکھا دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ شخ تماد نے فرمایا: کہ میں کی بھیلی میں لکھا دیکھا کہ انہوں نے اپنا پروردگار سے سر دفعہ عمد لیا ہے کہ وہ ان کی بھیلی میں لکھا دیکھا کہ فرمایا: اب کوئی مضاکفہ نہیں۔ "ذلک سے موافدہ نہ کرے گا۔ پھر شخخ موصوف نے فرمایا: اب کوئی مضاکفہ نہیں۔ "ذلک فضل اللّه یو تیه من یشاء واللّه ذوالفضل العظیم" بیہ خدائے تعالیٰ کا فضل ہے کہ جے بہتے دے وہ اپنے فضل و کرم کا مالک ہے۔ رضی اللہ عنم ا بھین۔

سیل بن عبدالله سری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ الل بغداد کی نظرے آپ عرصہ تک غائب رہے اوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو وجلہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے دجلہ کی طرف گئے' تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر سے ہماری طرف چلے آرہے ہیں اور مجملیاں بھوت آپ کی طرف آن آن کر آپ کو سلام علیک کرتی جاتی ہیں ہم آپ کو اور چھلیوں کے آپ کا ہاتھ چومنے کو دیکھتے جاتے تھے اس وقت نماز ظهر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس اثناء میں ہمیں ایک بوی بھاری جائے نماز و کھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئے۔ یہ جائے نماز سزرنگ اور سونے چاندی سے مرضع تھی اس کے اوپر وو سطریں كمى موئى تيس- بلى طرين "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون" اور دوسرى مطري سلام عليكم اهل البيت انه حميد مجيد لکھا ہوا تھا جب یہ جائے نماز بچھ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہوگئے' ان لوگوں کے چروں سے بمادری اور شجاعت عمیاں تھی سے لوگ سب کے سب سر عمول اور ان کی آمجھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ لوگ ایسے خاموش تھے کہ کویا قدرت نے انس ایا ہی بنایا ہے ان کے آگے ایک ایے مخص تھے جس کے چرے سے بیب و قار اور عظمت ظاہر تھی جب تحبیر کی گئی تو حضرت بیخ عبدالقادر جیلائی مطلبہ نماز پڑھائے کے لئے آگے برھے اس وقت ایک نمایت عظمت و بیب کا وقت تھا۔ غرضیکہ اس وقت ان سب لوگوں نے اور ان کے سرواروں اور ایل بغداد نے آپ کے پیچے ظہر کی نماز پڑھی جب آپ تحبیر کہتے تو حالمان عرش بھی آپ کے ساتھ تحبیر کہتے جاتے اور جب آپ شیع پڑھتے تو ساتوں آسانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تعبیر کہتے جاتے اور جب آپ شیع اللہ لمن حمرہ کہتے تو آپ کے ایوں سے سزر رنگ کا ثور کھل کر آسان کی طرف جاتا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ایوں سے سزر رنگ کا ثور کھل کر آسان کی طرف جاتا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی۔ "الملهم انی اسٹلک بحق محمد حبیبک و خیر ک من خلقک وابائی انک لا تقبض روح مرید اور مریدہ الا توبنہ" ترجمہ من خلقک وابائی انک لا تقبض روح مرید اور مریدہ الا توبنہ" ترجمہ شائع کو وسیلہ بناکر وعا مائکا ہوں کہ تو میرے مردوں کی اور میرے مردوں کے مردوں کی جو کہ میری طرف منہ ہوں روح قبض نہ کر'گر توبہ پر۔

سمیل بن عبداللہ سری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بوے گروہ کو امین کتے سا' جب آپ دعا ختم کرچکے تو پھر ہم نے یہ ندا سی۔ ابشر فانی قداستجبت لک" تم خوش ہوجاؤ' میں نے تمماری دعا قبول کرلی۔

# پانچ ہزار يهودونصاري كااسلام قبول كرنا

شخ عبدالقادر جبائی کہتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ریائی ریائی ۔ مجھ سے بیان فرمایا: کہ میں بہت چاہتا ہوں کہ پہلے کی طرح بیابانوں میں رہا کردں' نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں مخلوق کو دیکھوں' مگر خدائے تعالی کو مجھ سے خلق کو نفع پہنچانا منظور تھا' کیونکہ میرے ہاتھ پر پانچ ہزار یمود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ قطاع الطریق اور مضد لوگوں نے توبہ کی۔ دہائھ

#### خليفه يرخوف طاري مونا

ابراہیم الداری نے بیان کیا ہے کہ آپ جمعہ کے روز جامع مجد کو تشریف لے جائے تو لوگ سراکوں پر آپ سے وعا کرانے یا آپ کی برکت سے وعا مانگنے کے لئے کھڑے رہتے۔ آپ کو قبولیت عامہ اور نمایت ورجہ کی شهرت حاصل تھی۔ ایک روز جامع مجد میں آپ کو چھینک آئی' لوگوں نے آپ کی چھینک کا جواب ویتے ہوئے ہے ملک اللہ ویرجم بک کما تو لوگوں کی آواز سے تمام مجد گونج اٹھی حتی کہ مجد میں جس جگہ کہ ظیفہ المستنجد باللہ بیٹھا کرتا تھا وہاں تک اس کی آواز ہی تھینک آئی سے تو یہ س کر ظیفہ موصوف کو خوف طاری ہوگیا۔

#### کوہ قاف کے اولیاء کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا

شخ ابوا اختائم بطلائحی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کے وولت خانہ ر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ چار مخص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میں نے اس سے پہلے بھی نمیں دیکھا تھا میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا جب بد لوگ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ جاؤ تم ان سے اپنے لئے کچھ وعائے خیر وغیرہ کراؤ۔ یس مدرسہ کے صحن میں ان سے آکر ملا اور ان سے اپنے لئے وعاکرانے کا خواستگار ہوا تو ان میں سے ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا: تمارے لئے بری خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم ایسے مخص کی خدمت میں ہو جس کی برکت سے خدائے تعالی زمین کو قائم رکھے گا اور جس کی وعا برکت سے تمام خلائق پر رحم کرے گلہ ویکر اولیاء کی طرح جم لوگ بھی ان کے سامیہ عاطفت میں رہ کر ان کے علم کے تابعدار ہیں میہ کروہ چاروں بزرگ چلے گئے پھر میں نے انہیں نہیں دیکھا میں آپ کے پاس متعجب ہو کر واپس آیا تو قبل اس کے کہ میں آپ سے پھھ کموں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ جو کھھ انہوں نے تم سے کما میری حیات میں تم اس کی کسی کو خبرنہ کرنا میں نے بوچھا: حفرات سے کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کوہ قاف کے رؤساتھ اور اب سے

# ائی ائی جگہ پر پہنچ گئے۔ رضی اللہ تعالی عنم شیطان کے مرسے محفوظ رہنا

آپ کے صاجزادے حضرت شیخ موی والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو کتے ساکہ آپ اپی بعض سیاحت میں ایک روز کی ایے جگل کی طرف نکل کئے جمال آب و وانہ کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ کی روز تک وہیں رہے حی کہ آپ پر پاس کا از صد غلبہ ہوا پھر آپ کے سریر ایک بدلی کا عمرا آیا۔ اس سے آپ پر کچھ تری فکی جس سے آپ سراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر جھے ایک روشنی دار صورت دکھائی دی جس سے آسان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس صورت سے مجھے بیہ آواز سائی وی کہ عبدالقادر! میں تمهارا رب ہوں میں نے تمام حرام باتیں تم پر حلال کویں۔ میں نے اعوذبالله من الشيطان الرجيم O روع كرا عود وكارا تو اس کی روشن معدوم ہوگئی اور وہ صورت وھوئیں کی شبیہ و کھائی دینے گلی پھر اس صورت سے میں نے یہ آواز سی کہ عبدالقادر! تم نے اپنے علم اور خداتحالی کے تھم سے میرے کرسے نجات پائی ورنہ میں اپنے اس کرسے سر صاحب طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کما بیشک میرے پروردگار کا فعنل و کرم میرے شامل حال ہے۔ اس ك بعد جھ سے كماكياكہ تم نے شيطان كوكس طرح بجإنا؟ ميں نے كما كہ ميں نے اے اس کے قول سے پہانا کہ "عبدالقادر! میں نے تم پر تمام حرام باتیں حلال کردیں" اور مجھے معلوم تھا کہ خدائے تعالی فخش باتوں کا کسی کو بھی تھم نہیں دیتا ہے۔

#### آپ کا طریقتہ

شیخ علی بن اورلی ایتقوبی بیان کرتے ہیں کہ شیخ علی بن بیتی سے آپ کا طریقة وریافت کیا گیا۔ دریافت کیا گیا۔ دریافت کیا گیا۔ دریافت کیا گیا۔ مصرت شیخ علی اس وقت آپ کے پاس موجود تھا انہوں نے بیان کیا کہ حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلیج کا قدم تفویض اور موافقت اور اپنی قوت و طاقت پر بحروسہ نہ کرتے۔ تجرید و توحید تفرید با حضور بوقت عبودیت یا سر قائم مقام عبدیت نہ شے ونہ

برائے شے آپ کا طریقہ تھا۔ آپ کی عبودیت محض کمال ربوبیت سے موید تھی۔ آپ مصاحبت تفرقہ سے نکل کر معہ ادکام شریعت مطالعہ جمع میں پہنچ گئے تھے۔

شخ عدى بن ابوالبركات مو بن مسافر بيان كرتے بيں كہ ين كے اپ والد ماجد سے مند انہوں نے بيان كيا كہ ميرے عم بزرگوار سے حضرت شخ عبدالقاور جيلائى ميلئے كا طريقہ وريافت كيا كيا تو بين اس وقت آپ كى خدمت بين حاضر تھا آپ نے فرمليا: " الذبول تحت فجادى الا قدام بموافقة القلب والروح واتحاد الباطن و الفاهر و نسيانا خده عن صفات النفس مع الغيبة عن روية النفع والضر والقرب والبعد" لين آپ كا طريقہ برمقام پر فروتى اور آپ كا قلب و روح اور فاہرو باطن ايك تھا آپ صفات نس و نفع و ضرر اور قرب و بعد سے نكل كر مقام فيبت بين بنچ ہوتے تھے۔

خلیل بن احمد العرصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ بقا بن بطو سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ بقا بن بطو سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قول و تعلیم (رضا) افتتیار کرنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ہروفت و ہر لحظہ و ہر حال میں موافق رہنا اور تقرب الی اللہ میں زیادہ ہونا آپ کا طریقہ تھا۔

شخ ابو سعید قیلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی میلئے کا مقام مع اللہ وفی اللہ بااللہ جس کے سامنے بری بری قوتیں برکار تھیں' آپ بہت سے حقد مین اللہ بااللہ جس کے سامنے بری برنی تحقہ کہ جمل تنزل ممکن نہیں' خدائے تعالیٰ میں سے سبقت لے کر ایسے مقام پر پہنچ تھے کہ جمل تنزل ممکن نہیں' خدائے تعالیٰ میں سے تب کی تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ کو ایک بہت برے زبروست مقام پر پہنچایا

# شيخ عبدالقادر رضى الله عنه جيسى قوت كسى كونصيب نهيس

شیخ عبدالرحمٰن بن ابوالحن علی بطائحی الرفائی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بغداد گیا تو حضرت شیخ عبدالقادر جیانی میلیج کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوا اور جب آپ کے حال اور آپ کی فراغت قلبی وغیرہ کے آپ کے دیگر حالات کو میں نے دیکھا

تو میں جران رہ گیا جب واپس آیا اور اپنے ماموں بزرگوار کو اس کی اطلاع دی تو وہ . فرمانے گے کہ اے میرے فرزند! حضرت شخ عبدالقاور جیسی قوت کس کو نصیب ہے؟ اور جس حال پر کہ وہ جیس کو ن رہ سکتا ہے اور جمال تک کہ وہ چنچ ہیں کون پہنچ سکتا ہے ۔

## آپ کامقام شک و شبے سے بالاتر ہے

ابو محمد حسن نے بیان کیا کہ میں نے شیخ علی قرقی کو بیان کرتے ساکہ وہ ایک مخص سے کہ رہ سے کہ اگر تم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی راہ لیے کو دیکھتے تو گویا تم ایک ایسے مخص کو دیکھتے کہ جس نے اپنے پروردگار کی راہ میں اپنی ساری قوت منا دی اور اہل طریقت کو قوی کر دیا ہے آپ کا وصف حکما و حالا توحید تھا اور آپ کی تحقیق ظاہرا و باطنا شریعت تھی اور فراغت قلی اور بستی فانی و مشاہدہ النی آپ کا وصف تھا آپ ایسے مقام پر سے کہ جمال شک و شبہ کو مطلقا گنجائش نہ تھی اور نہ آپ کے مقام سر میں اغیار کو جھڑنے کا موقع مل سکتا تھا اور نہ قلب میں کی قشم کی پریشانی ممکن سر میں اغیار کو جھڑنے کا موقع مل سکتا تھا اور نہ قلب میں کی قشم کی پریشانی ممکن مشی طکوت آگر آپ کے بیچے رہ گیا تھا اور نہ قلب میں کی قشم کی پریشانی ممکن مشی طکوت آگر آپ کے بیچے رہ گیا تھا اور طک اعظم آپ کے قدمول کے بیچے تھا۔

فیخ محمد بینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شیخ شیخ ابو بکر بن ہوار سے سنا کہ او تاد عراق آٹھ ہیں۔ حضرت معروف الکرخی ریافیے' حضرت امام احمد بن حنبل ریافیے' بشرالحانی ریافیے' حضرت منصور بن عمار ریافیے' حضرت جنید بغدادی ریافیے' حضرت سری السقطی ریافیے' حضرت شیخ عبدالقادر جیلی ریافیے السقطی ریافیے' حضرت شیخ عبدالقادر جیلی ریافیے میں نے عرض کیا۔ کون عبدالقادر؟ آپ نے فرمایا: شرفائ عجم سے ایک محض بغداد میں آکر رہے گا اس محض کا ظہور پانچیں صدی میں ہوگا' یہ محض صدیقین اور او آلد و اقطاب زمانہ سے ہوگا۔

## رسول الله ماليوم كا آب كوحلعت ببنانا

حضرت شخ عبرالقادر جیلانی میلید فراتے ہیں کہ میں نے بغداد میں رسول اللہ طابیخ کو دیکھا، میں اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ سوار سے اور آپ کی ایک جانب میں حضرت موئی علیہ السلام سے۔ آپ نے فرایا: موئی تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ نے فرایا: نہیں، پھر جناب مرور کائنات علیہ السلوة والسلام نے مجھ سے فرایا: عبرالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ہوا میں سے۔ قرایا: عبرالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ہوا میں سے۔ آپ نے مجھے علعت پہنایا اور فرایا یہ میں آپ نے جمعے علعت پہنایا اور فرایا یہ میں نے تمہیں خلعت پہنایا اور فرایا یہ میں نے تمہیں خلعت پہنایا اور فرایا سے بعد آپ نے میرے منہ میں تین وقعہ تفکارا، اور مجھے اپنی جگہ واپس کروا اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے اور مجھے اپنی جگہ واپس کروا اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے اور مجھے اپنی جگہ واپس کروا اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے اور گھے اپنی جگہ واپس کروا اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے کا گا۔

ساشربها فی کل دیر وبیعته واظهر للعاشق دینی و مذهبی برایک در و کیسه میں جاکر میں عشق الی کا جام پول گا اور تمام عشاق پر اپنا دین و شهب ظاہر کول گا۔

واضرب فوق السطح بالدف جلوة لكا ساتها لا في الزوايات مخبئي

میں سب کے سامنے بالاخانہ پر بیٹھ کر نوبت بجا کر اس کا اعلان کروں گا اور کونوں میں بیٹھ کر خود ہی فی لوں گا۔

تعر الحسنى الموصلى نے بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ تضیب البان موصلی سے سا خطر الحسینی الموصلی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی میلید اس وقت الل طریقت و عبت کے پیٹوا' سالکوں کے مقدا' الم صدیقین' ججتہ العارفین و صدر المقرین ہیں۔

آپ کاقدم مرولی کی گردن پے

مافظ ابوالعز عبدا لمغیث بن حرب البغدادي نے بيان كيا ہے كہ جم لوگ حضرت

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

شخ عبدالقادر جیلانی ملینے کی اس مجلس میں کہ جس میں آپ نے "قدمی هذه علی رقبه كل ولى الله" فرمايا ج- حاضر تح "آپكى يد مجلس آپ ك ممان خانے میں جو کہ بغداد کے محلّہ طبہ میں واقع تھا، منعقد ہوئی تھی۔ اس مجلس میں مارے سوا عراق کے عموماً تمام مشائخ موجود سے جن میں سے بعض مشائخین کے اساع گرامی بم ذيل مين ورج كرتے بين- شخ على بن الميتى مالله "فخ بقابن بطو مالله" فخ ابو سعيد القيلوى ملطيه وصلى عن ماهين يا بقول ملمان ملطية شيخ ابوا لنجيب السروروي ملطيه والشير في ابوالكرم ريليه ؛ شخ ابو عمرو عمان القرشي ريليه ؛ شخ مكارم الأكبر ريليه ، شخ مطرو جاكير ريليه ، فيخ خليفه بن موى الاكبر ماليه "في صديق بن عجد البغدادي ماليه" في يجي المرتقش ماليه" فيخ ضياء الدين ابراجيم الحوفي ملينيه عن ابو عبدالله مي القروي ملينيه في ابو عمر عثان البطائحي ماليد عن في تغيب البنان ماليد عن الوالعباس احد اليماني ماليد عن الوالعباس احمد القرويي مايليه ان كے شاكرو شخ واؤد- يه نماز بخ كانه كمد كرمه ميں ردهاكرتے تھے۔ شیخ ابو عبدالله محمد الخاص ملطه، شیخ ابو عمر عثان العراقی الشوکی ملیحه بیان کیا جاتا ہے کہ بیہ رجال الغيب سياره (سيركننده) ، عقد شخ ملطان الزين مايليه " شخ ابوبكر الشياني مايليه" شيخ ابوالعباس احمد بن الاستاذ ماليد على الدون بح ماليون بح ماليه عني مبارك الحميري ماليه " شخ ابوالبركات مالي، شخ عبدالقادر البغدادي ماليء شخ ابو سعود العطار مالي، شخ ابو عبدالله الاداني ميليه الله الوالقاسم البرار ميليه الله شاب عمر السدوردي في ابوالبقا البقال ماليه فيخ ابو حفى الغزالي ريليه ، في ابو محمر الفارى ريليه ، في ابو محمر اليعقوبي ريليه ، في ابو حفى ا كيماني ملفيه ؛ هيخ ابو بكر المزين ملفيه ، هيخ جميل صاحب الحلوة والزعقه ملفيه ، هيخ ابو عمر والعر نيني بيليه ، هيخ ابوالحن الجوى مليله ، هيخ ابو مجمه الحريمي مليليه ، قاضى ابو - على القراء رالیے ' مندرجہ بالا مشائخ کے علاوہ اور بھی دیگر مشائخ موجود تھے۔ آپ ان سب کے روبرو وعظ فرما رہے تھے ای وقت آپ نے یہ بھی فرمایا - "قدمی هذه علی رقبة كل ولى الله" كما ب (ميرايه قدم برايك ولى الله كى كردن يرب) يد من كر الله علی بن الهیتی مطیع المے اور تخت کے پاس جاکر آپ کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے آگے بردھ کراٹی گروئیں جھکا دیں۔

ی البرکات عوبین معافر میلید کے اور شخ عدی بن البرکات عوبین کو جی کہ جی کے اور شخ عدی بن معافر میلید سے بوچھا کہ اس سے پہلے بجو شخ عبدالقادر جیلانی میلید کے اور بھی مشائخ میں سے کی نے "قدمی ھذہ علی رقبہ کل ولی اللّه" آپ نے فرمایا: نہیں میں نے بوچھا اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس سے محض مقام فردیت مراو ہے میں نے کہا کیا ہر زمانہ میں فرد ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا: گر بجز محضرت شخ عبدالقادر جیلانی میلید کے علاوہ اور کسی فرد کو اس کے کہنے کا تھم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: بال! وہ پھر میں نے عرض کیا کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: بال! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: بال! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: بال! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے اور تمام اولیاء نے اپنے سر جھکائے دیکھو فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تب بی کیا جب کہ خدائے تعالی نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے کا تھم دیا۔

شخ بقا بن بطو نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم الاغرب بن الشیخ ابی الحن علی الرفاعی البطائحی میلید بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے میرے ماموں سیدی شخ احمد الرفاعی سے پوچھا کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی میلید نے جو "قدمی هذه علی رقبه کل ولی اللّه" کما ہے تو کیا آپ اس کے کہنے پر مامور سے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ، بیک وہ اس کے کہنے پر مامور سے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ،

شیخ ابو بکر ہوار ملیج سے باخاد بیان کیا گیا ہے کہ ایک روزانہوں نے اپنے مریدول سے بیان کیا کہ علی کہ عقریب عراق میں ایک عجمی مخص جو کہ خدائے تعالی کے اور لوگوں کے نزویک مرتبہ علی رکھتا ہو گا۔ ظاہر ہو کر بغداد میں سکونت افتتیار کرے گا اور " قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" کے گا اور تمام اولیائے ذمانہ اس کی پیروی کرس گے۔

یک ابو الاسلام شاب الدین احمد بن حجر العتقلانی ریکی سے آپ کے اس قول " قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" کے معنی بوچھے گئے تو شخ موصوف نے فرایا: کہ اس سے آپ کی کرامت کا بکثرت ظاہر ہونا مراد ہے کہ جن کا بجو ناحق پند مخص کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

بیان کیا گیا ہے کہ قدم کے یمال پر حقیق معنی مراد نہیں ہیں ' بلکہ یمال پر اس کے

"قىمى ھنەرقبة كلولى الله" كى كيامعى بىن؟

مجازی معنی مراد ہیں ' چنانچہ شان ادب بھی اس کی مقتضی ہے۔ قدم سے مجازا طریقہ بھی مرادہوتا ہے جیما کہ کما جاتا ہے فلان علی قدم حمید ای طریقه حمید اوعبادة عظیمة او ادب جمیل اونحوذلک لینی فلال فخص قدم حمید پر ہے لین طریقہ حمید ہر ہے یا عبادت عظیمہ یا ادب جمیل پر ہے، غرض! قریب قریب ای قتم کے معنی مراد ہوتے ہیں او اب آپ کے قول "قدمی هذه علی رقبة کل ولى الله" كے معنى واضح مو كے لينى آپ كا قدم برايك ولى كى كرون ير بے ايعنى آپ کا طریقہ آپ کے فتوحات تمام اولیاء کے طریقوں اور فتوحات سے اعلیٰ و ارفع ہے، لین انتائے کمل کو پنچا ہوا ہے اور قدم کے حقیقی معنی تو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ مراد ہیں یا نہیں' اس کے حقیقی معنی کی وجوہ سے مقام کے مناسب بھی نہیں ہیں۔ اول: بدكه رعايت اوب محوظ ركهنا ايك ضروري امرب، كيونكه طريقت اى يرجني ب جیسا کہ حضرت جنید بغدادی ملطحہ وغیرہ نے ای کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوم: بيك بير بات زياده مناسب م كه آپ جيس عارف و كال ك كلام كو فصاحت و بلاغت کے اعلی نمونہ پر محمول کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اوپر تقریر کر آئے ہیں بعض لوگوں نے بچائے قدی کے قادی وغیرہ کما ہے سو اس کے معنی خدا ہی کو معلوم ہیں جو معنی کہ ظاہر و متباول تھے وہ ہم نے بیان کئے ہیں باتی خفیات و کنایات کو خدا ہی خوب

مشائخ عالم کا آپ کی تعظیم میں گردنیں جھکا دینا شخ مطربیان کرتے ہیں کہ میں بمقام تعلینیا ایک روز شخ ابو الوفاء کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ نے جھ سے فرمایا: کہ مطر جاؤ دروازہ بند کردو اور ایک عجی نو جوان جو میرے پاس آنا چاہتے ہیں انہیں میرے پاس نہ آنے دو' بیں اٹھ کر گیا تو بیں بخ دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی تشریف لائے ہیں اور آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں شیخ موصوف نے اندر آنے کی اجازت چاہی' گر آپ نے انہیں اجازت نہیں دی اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ ایک بے چینی کے عالم میں شملنے لگے پھر تھوڑی ویر بعد آپ نے شیخ موصوف اندر آنے کی اجازت دے دی۔ شیخ موصوف اندر تشریف لائے جب آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے دس پانچ قدم آگے بردھ کر شیخ موصوف اندر تشریف لائے جب آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے دس پانچ قدم آگے بردھ کر شیخ موصوف نے معافقہ کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو اندر تشریف لانے سے اس لئے نہیں منع کیا تھا کہ میں آپ کے مرتبہ سے واقف نہیں ہوں بلکہ صرف آپ سے خوف کھا کر اندر آنے سے مانع ہوا تھا' گر جب جھے معلوم ہو گیا کہ آپ جھے سے مستفید ہوں گے اور آنے سے متنفید ہوں گا تو پھر میں آپ سے بے خوف ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضی عنابہم۔

قطب وقت ہوں گے 'تم میں سے جو کوئی ان کا بیہ وقت پالے تو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔

# شيخ مسلمه بن معمته سروجي مايليه كي پيش كوئي

ایک وقت شخ مسلمہ بن محمتہ السروجی سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت قطب وقت کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ قطب وقت اس وقت کہ بیں ہیں اور ابھی لوگوں پر کفی ہیں ۔ انہیں صالحین کے سوا اور کوئی نہیں پچانا اور عراق کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ عنقریب ایک نوجوان مجمی شخص کہ جن کا نام عبدالقادر ہو گا اور کرامات و خوارق عادات ان سے بھڑت فاہر ہوں گے، یمی غوث و قطب ہیں کہ جو مجمع عام میں خوارق عادات ان سے بھڑت فاہر ہوں گے، یمی غوث و قطب ہیں کہ جو مجمع عام میں "قدمی ھذہ علی رقبة کل ولی اللّه" کہیں گے اور اپنے اس قول میں حق بجانب ہوں گے تمام اولیائے وقت آپ کے قدم کے نیچے ہوں گے، خدائے تعالی ان کی ذات بارکات اور ان کی کرامات سے لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔

# شیخ ابوالوفاء ملطیه کی مجلس میں آپ کی تعظیم

شیخ علی بن بیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے شیخ شیخ ابوالوفاء تخت پر بیٹے ہوئے لوگوں سے ہم مخن شیے کہ استے میں آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلیٹ تشریف لائے آپ اس وقت خاموش ہو گئے اور شیخ موصوف کی مجلس سے نکال دینے کا حکم دیا۔ شیخ موصوف کو مجلس سے نکال دینے کا حکم دیا۔ شیخ موصوف کو مجلس سے نکال دینے گا آپ پھر حاضرین سے مخاطب ہوگے شیخ موصوف دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے قطع کلام کرکے شیخ موصوف کو پھر نکوا دیا اور پھر برستور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے شیخ موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ آپ نے تخت سے اثر کر شیخ موصوف سے محافقہ کیا اور آپ کی پیشانی چوی اور حاضرین سے فرمایا: کہ اٹمل بغداد ولی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھو میں کے بیٹ اٹھو میں نے ان کی بیشانی چوی اور حاضرین سے فرمایا: کہ اٹمل بغداد ولی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھو میں نے ان کی اہائے کہ کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ صرف اس لئے کہ تم انہیں دیا تھی طرح سے بجان لو۔ پھر آپ نے فرمایا: عبدالقادر! آج وقت اس لئے کہ تم انہیں اچھی طرح سے بجان لو۔ پھر آپ نے فرمایا: عبدالقادر! آج وقت

ہمارے ہاتھ ہے اور عفریب یہ وقت تہمارے ہاتھ آئے گا ہرایک چراغ روش ہو کر گل ہو جاتا ہے 'گر تہمارا چراغ قیامت تک روش رہے گا اس کے بعد آپ نے اپنی جائے نماز اور تبیع اور قیص اور پیالہ اور اپنا عصافیخ موصوف کو دیا جب مجلس ختم ہو چک تھی تو آپ منبر پر سے اترے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کا ہاتھ تھاہے ہوئے اخیر سیڑھی پر بیٹھ گئے اور لوگوں کے روبرد آپ سے فربایا: کہ عبدالقادر! تممارا بھی عظیم الثان وقت ہو گا تواس وقت تم اس سفید داڑھی کو یاد رکھنا' کہی کتے ہوئے آپ کی روح پر فتوح پرواز ہو گئی رضی اللہ عنما

شیخ عمر البرازنے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میلی اس شیع کو جو کہ حضرت شیخ ابدالوفاء نے آپ کو دی سی زمین پر رکھتے تو اس کا ہر ایک دانہ گھومنے لگنا تھا اور آپ کی دفات کے بعد اس شیع کو شیخ علی بن ہیں نے لے لیا اور جو کوئی آپ کے اس بیالہ کو جو کہ شیخ موصوف نے آپ کو دیا تھا چھو تا تو کندھے تک اس کا ہاتھ کا نینے لگنا۔

شيخ عدى بن مسافر رياطيه كا قول

شخ ابو محر بوسف عاقولی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شخ عدی بن مسافر
سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو شخ موصوف نے احقر
سے بوچھا کہ آپ کمال کے رہنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں بغداد کا رہنے
والا ہوں اور شخ عبرالقاور جیلانی رولیئ کے مریدوں میں سے ہوں آپ نے فرمایا: خوب
خوب وہ قطب وقت ہیں' جبکہ انہوں نے "قدمی ہذہ علی رقبة کل ولی اللّه"
کما تو اس وقت تین سو اولیاء اللہ نے اور سات سو رجال غیب نے کہ جن میں سے
بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں چلنے والے شے اپنی گردنیں جھکائیں سے
میرے نزدیک بردی بات ہے۔
میرے نزدیک بردی بات ہے۔

شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ایک مت کے بعد شخ احمد رفائی کی

ا۔ شخ موصوف نے اس سفید داڑھی سے اپی ذات کی طرف اشارہ کیا تھا۔

خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت شیخ عدی بن مسافر کا مقولہ جو کہ میں نے آپ سے اس وقت سنا تھا بیان کیا تو شیخ موصوف نے فرمایا: کہ بے شک شیخ عدی بن مسافر نے بچ فرمایا۔
فرمایا۔

## يشخ ماجد الكروى مايني كابيان

شخ ماجد الكردى نے بيان كيا ہے كہ جب حضرت شخ عبدالقاور جيلانى ميلي في "
قدمى هذه على رقبة كل ولى الله" فرمايا تھا، تو اس وقت كوئى ولى الله زمين پر باتى نه رہاكہ اس نے تواضح اور آپ كے مرتبہ كا اعتراف كرتے ہوئے اپنى كرون نہ جمكائى ہو اور نہ اس وقت صلحائے جنات ميں ہے كوئى اليي مجلس تھى كہ جس ميں اس امركا ذكر نہ ہوا ہو تمام آفاق كے صلحائے جنات كے وقد آپ كے دروازہ پر حاضر تھے ان سب نے آپ كو سلام عليك كما اور سب كے سب آپ كے ہاتھ پر تائيد ہوكرواليس آگئے۔

شیخ مطر نے شیخ موصوف کے اس قول کی تائید کی ہے کہ میں نے آپ کے صاحبزاوے حضرت شیخ عبداللہ سے وریافت کیا کہ جس مجلس میں آپ کے والد ماجد نے "قدمی ہذہ علی رقبہ کل ولی اللّه" کما تھا آپ اس مجلس میں موجود تھے آپ نے فرمایا: ہاں! میں اس مجلس میں موجود تھا اور برے برے پچاس اعمان مشاکخ موجود تھے۔

اس کے بعد شخ مطربیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں آپ کے صاحبرادے حضرت شخ عبداللہ اندر مکان میں تشریف لے گئے اور ہم دو تین آدی شخ مکارم شخ محد الخاص و شخ احمد العربی باتیں کرتے ہوئے بیٹے رہے تو اس وقت شخ مکارم نے فرایا: کہ میں خدا تعلق کو حاضرو ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے "قدمی ہذہ علی رقبة کیل ولی اللّه" فرایا تھا اس روز روئے زمین کے تمام اولیاء نے محائد کیا کہ قطبیت کا جعنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا ہے اور غو ثیت کا آج آپ کے سرپررکھا کیا اور آپ تقرف آم کا خلعت جو کہ شریعت و حقیقت کے نقش و نگار سے مزین تھال زیب تن کے ہوئے "قدمی ھذہ علی رقبہ کل ولی اللّه" فرما رہے تھے ان سب نے یہ من کر ایک بی آن میں اپنے سر جھکا کر آپ کے مرتبہ کا اعتراف کیا حتی کہ دسوں ابدالوں نے بھی جو کہ سلاطین وقت تھے' اپنے سر جھکائے۔

شیخ مطر کہتے ہیں کہ میں نے شیخ مکارم سے پوچھات وہ دس ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: کہ وہ دس ابدال یہ ہیں۔

(1) شخخ بقا بن بطو رطيعه (2) شخخ ابو سعيد القيلوى ريينيه (3) شخخ على بن بيتى ريينيه (4) شخخ عدى بن مسافر ريينيه (5) شخخ عبد الرحمان بن مسافر ريينيه (5) شخخ موكى الزولى ريينيه (6) شخخ احمد بن الرفاعى ريينيه (7) شخخ عبد الرحمان الطفونحي ريينيه (8) شخخ ابو محمد بصرى ريينيه (9) شخخ حيات بن قيس الحراني ريينيه (10) شخخ ابو مدين المغربي ريينيه

تو یہ من کر شخ محمد الخاص و شخ احمد العربی نے کمان بے شک آپ سی فرماتے ہیں اور میرے برادر مرم شخ عبدالجبار ، شخ عبدالعزیز نے بھی آپ کی آئد کی۔ رضی اللہ عنم

#### ملا کہ کا حضور مالی الم کی طرف سے آپکو خلعت بیناتا

قدوۃ العارفین شخ ابو سعید القیلوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شخ عبدالقاور جیلائی ملے ملے ملے وقت آپ کے قلب ملے اللہ " فرمایا تو اس وقت آپ کے قلب پر تجلیات اللی ہو رہی تھیں اور رسول اللہ ملے اللہ کی طرف سے آپ کو ایک خلعت بھیجا کی طرف سے آپ کو ایک خلعت بھیجا کیا تھا یہ خلعت مل کہ مقربین نے لاکر اولیائے کرام کے مجمع عام میں آپ کو پہنایا اس وقت مل کہ و رجال غیب آپ کی مجلس کے گردا گرد صف ،صف ہوا میں اس طرح کھڑے ہوئے کہ آسمان کے کنارے نظر نہیں آ کے شے "اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایسانہ تھا کہ جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنم

حضور عليه العلوة والسلام كاآب كى تصديق فرمانا

فیخ ظیفتہ الاکبر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سرور کا نات علیہ العلوة والسلام کو

خواب میں ویکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول الله! می عبدالقادر جیلائی نے " قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله" کما ہے "آپ نے طرفایا ، ب شک انهوں نے چ کما اور کیوں نہ کتے؟ وہ قطب وقت میں اور میری گرانی میں میں-

# شيخ حيات بن قيس حرافي مايليه كابيان

قدوۃ العارفین شخ حیات بن قیس حرافی میلید کی خدمت میں ایک محض آن کر آپ ہے بیعت کا خوانتگارہ ہوا کی خوصوف نے اس سے فرمایا: تم پر میرے سوا کی اور محض کا نشان معلوم ہو تا ہے اس نے کماہ بے شک میں حضرت شخ عبدالقاور جیلائی میلید کا نام لیوا ہوں گر ججھے آپ سے یا کی اور سے خرقہ حاصل نہیں ہے شخ موصوف نے فرمایا: ہم لوگ بھی عرصہ دراز تک آپ ہی کے سامیہ عاطفت میں رہ ہیں اور آپ ہی کے انہار معرفت سے پیالے بحر بھر کے چیئے ہیں۔ آپ کا نفس صادق میں اور آپ ہی کے انہار معرفت سے پیالے بحر بھر کے چیئے ہیں۔ آپ کا نفس صادق میں کہ جس سے نور کی شعاعیں اڑ اڑ کر آفاق میں پہنچی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں سے مستفید ہوتے تھے۔ جب آپ "قدمی ہذہ علی رقبة کل ولی اللہ" کہنے پرمامور ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے تمام اولیاء کے دلوں کو ان کی گردئیں جھکانے کی برکت سے منور کر دیا اور ان کے علوم اور حال و احوال میں ترق کی اس کے بعد آپ اس جمان فائی کو چھوڑ کر سلف صالحین کی طرح انبیاء و صلیتین و شہداء و صالحین کے جم قرین ہو گئے رضی اللہ عشم الجھین

# روئے زمین کے تین سو تیرہ اولیاء اللہ کا گردنیں جھکا دیا

شخ لولوالار منی مخاطب به علی الانفاس بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالخیر عطاء الممری فی اللہ اللہ علام الممری کے جب میرا مجابرہ و اجتماد دیکھا تو جھ سے کمنے گئے کہ میں اولیاء اللہ میں سے کس کی طرف منسوب ہوں؟ تو اس وقت میں نے ان سے کما کہ میرے شخ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی مطبعہ ہیں کہ جنہوں نے "قلمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" فرایا ہے اور جب آپ نے یہ فرایا تو اس وقت روئے زمین کے تین سو تیرہ اولیاء اللہ

نے اپنی گردنیں جھائیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ کہ سڑہ حرین شریقین بیں اور ساٹھ عراق بیں اور چاہیں عجم بیں اور تمیں ملک شام بیں اور بیں محر بیں اور سات بیابان ستائیس مغرب بیں اور گیارہ عاجوج ماجوج بیں اور سات بیابان مراندیہ بیں اور سینالیس کوہ قاف بیں اور چوبیں جزائر بحر محیط بیں اور کیر التحداد بررگوں مثلاً بیخ عدی بن مسافر ریائیے' بیخ ابو سعید قیلوی ریائیے' بیخ علی بن بیتی ریائیے' بیخ ابو سعید قیلوی ریائیے' بیخ علی بن بیتی ریائیے' بیخ میات الحرائی ریائی وغیرہم نے اس بات کی احمد بن رفاع ' بیخ ابوالقاسم البعری ریائیے' بیخ حیات الحرائی ریائی وغیرہم نے اس بات کی شماوت دی ہے کہ آپ "قدمی ھذہ علی رقبہ کل ولی اللّه " کمنے پر مامور تھے۔ علاوہ ازیں جو کوئی اس کا انکار کرے آپ کو اس کے معزول کرنے کا بھی افتیار ویا گیا علاوہ ازیں جو کوئی اس کا انکار کرے آپ کو اس کے معزول کرنے کا بھی افتیار ویا گیا

شیخ موصوف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب میں اولیاء اللہ کو اپنی گرون نہیں ۔ اپنی گرونیں جھکاتے دیکھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گرون نہیں ۔ جھکائی تو اس کا حال دکر گوں ہو گیا جن بزرگوں نے اپنی گردئیں جھکائیں ان میں سے بعض کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

شخ بقاء بن بطو میلیم شخ ابو سعید القیلوی میلیم شخ علی بن بیتی میلیم شخ احمد بن الرفائی میلیم آپ نے اپنی گردن جمکا کر فرمایا۔ علی رقبنی لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیا فرما رہ بین ؟ آپ نے فرمایا: اس وقت بغداد میں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی میلیم نے "قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله" فرمایا ہے - اور شخ عبدالرحمٰن الطفونی میلیم شخ ابو النجیب السروردی میلیم آپ نے گردن جمکائی۔ اور فرمایا: علی رای اور شخ موکی الزولی میلیم حیات الحرانی میلیم شخ ابو محمد بن شخ ابو عمر میلیم شخ موکی الزولی میلیم شخ ابوالکرم میلیم شخ ماجد الکروی میلیم شخ موید النجاری میلیم شخ ارمان الدمشق میلیم آپ نے گردن بھکائی اور اپنے مریدان و احباب کو میلیم شخ ارمان الدمشق میلیم آپ کردن جمکائی اور اپنی گردن جمکائی اور میلیم این گردن جمکائی اور میلیم آپ گردن جمکائی اور میلیم آپ گردن جمکائی اور میلیم ان گردن جمکائی اور میلیم ان منهم اللهم اشهدک واشهد ملئکتک انی سمعت

واطعنک یعنی بے شک میں بھی انہیں لوگوں سے ہوں کہ آپ کا قدم جن پر ہے ' اے پروردگار! میں تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا قول " قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" نا اور اس کی تقیل کی اور شیخ ابراہیم المغزلی ریابیے 'شیخ ابو عمر ریابیے 'شیخ عثمان بن موہ البطائحی ریابیے 'شیخ مکارم ریابیے 'شیخ خلیفہ ریابیے 'شیخ عدی بن مافر ریابی وغیرہ۔ رضی اللہ عنم

## اولیائے وقت اور رجال غیب کا آپ کو مبار کباد دینا

ع موصوف یہ می بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے "قدمی هذه علی رقبة كل ولى الله" فرمايا تو اس وقت ايك بهت بدى جماعت بوا مين ارتى موكى نظر آئي-یہ جماعت آپ کی طرف آ رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم دیا تھا جب آپ میہ فرما چکے تھے تو تمام اولیائے کرام نے آپ کو مبارکباد دی۔ اسکے بعد اولیائے کرام کی طرف سے یہ خطاب سالیا گیا یا مالكالزمانويا امامالمكانيا قائما بامرالرحمن وياوارثكتاب اللَّه و نائب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويامن السمآء والارض مائدة ومن ابل وقته كلهم عائله ويامن يتزل القطر بدعوته ويدر الضرع ببركته ولا يحضرون عنده الامنكسته رؤسهم ولقف الغيبه بين يديه اربعين صفاكل صف سبعون رجلا وكتب في كفه انه اخذ من الله موثقا ان لا يمكر به وكانت الملكنه تمشي حواليه و عمره عشر سنين و تبشره بالولايته ال باوثاه! و المم وقت و قائم بامراللي وارث كتاب الله و سنت رسول الله عليهم اك وه مخض! كم آسان و زمين كويا اس كا وسترخوان ہے! اور تمام اہل زمانہ اس کے اہل و عیال اور وہ مخص کہ جس کی دعا سے پانی برستا ہے اور جس کی برکت سے تھنوں میں دودھ اثریا ہے اور جس کے روبرد اولیاء سرجھکائے ہوئے ہیں اور جس کے پاس رجال غیب کی چالیس صفیل کھڑی ہوئی ہیں جن کی ہرایک صف میں سر سر مرد ہیں اور جس کی ہمتیلی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عد لیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مرنہ کرے گا اور جس کی وس سالم عرض فرشتے اس کے ارد گرد پھرتے تھے۔

### ایک بزرگ کی حکایت

شیخ ابوا لتقی محد بن ازہر صر نینی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک خدائے تعلل سے سے وعا مانکا رہاکہ وہ مجھے رجال الغیب میں سے کمی بزرگ کی زیارت تھیب كرے تو ميں نے ايك شب كو خواب ويكھاكہ ميں حضرت المم اجمد بن حفيل ماليج كے مزار شریف کی زیارت کر رہا ہوں' وہاں پر ایک اور بزرگ بھی موجود ہیں مجھے خیال ہوا کہ بیر بزرگ رجل الغیب سے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا پر میں نے جاپا کہ بيداري كي حالت مين ان كي زيارت كون- ونانچه مين اس اميد ير حضرت الم احمد بن صبل مالیے کے مزار شریف کی زیارت کرتے آیا اور میں نے انہیں بزرگ کو دیکھا جن كى كه مين ابھى خواب مين زيارت كر چكا تھا مين نے جاہا كه جلد زيارت سے فارغ مو كر ان بزرگ كى خدمت ميں حاضر موؤل ، مروہ مجھ سے يملے فارغ موكر والي موك میں بھی ان کے چیچے چیچے آیا یمال تک کہ وہ وجلہ پر آئے اور وجلہ کے دونوں كنارے اس قدر قريب مو كئے كہ بير بزرگ اپنا أيك قدم اس كنارے ير اور دوسرا اس کنارے پررکھ کر وجلہ سے پار ہو گئے ، میں نے اس وقت انہیں قتم ولائی کہ وہ ذرا تھر کر جھ سے کھ ہم خن ہوں ، چانچہ وہ تھر کر میری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان ے بوچھا کہ آپ کا زہب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: "حنیفا مسلما وما انا من المشركين" اس سے مجھ معلوم ہواكہ يہ بزرگ حنى المذہب ہيں اس ك بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضرت مین عبدالقادر جیلانی ماللے کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بھی ہے واقعہ بیان کول جبکہ آپ کے مدرسہ میں آکر آپ کے دولت خانہ کے دروازے پر کورے موا آپ نے اندر سے بی پکار کر جھ سے فرملیا: کہ محمد اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر ان کے سوا حنی المذہب ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے۔

### محبت اللي

آپ کے خادم ابوالرضی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ نے روح کے متعلق کچھ بیان فرمانا شروع کیا پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے یہ دو شعر پڑھے

روحی الفت بحبکم فی القدم من قبل وجودها وهی فی العدم میری روح پہلے بی سے تم سے مانوس ہو چکی تھی جبکہ اس کا وجود بھی نہ تھا بلکہ وہ پردہ عدم میں تھی۔

ھل یجمل بی من بعد عرفانکم ان انفل عن طرف ھواکم قدم اب کیا مجھے زیا ہے کہ تہیں پچان لینے کے بعد تماری محبت کے کوچہ سے اپنا قدم ہٹالوں

# شخ طريقت كے مزار پر ان كے لئے وعا مائلنا

کیمیائی و براز اور ابوالحن علی المعروف بالتقابیان کرتے ہیں کہ 523 ہجری کا واقعہ بہت کہ 327 ہجری کا واقعہ جو کہ 327 ہجری الحجہ کو چمار شنبہ کے دن ہمارے شخ شخ عبدالقاور جیلائی روائیہ قبرستان شونیز یہ کی زیارت میں آپ حضرت محملا الدیاس روائیہ کے مزار پر تشریف لائے۔ اس وقت اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ شخ موصوف کے مزار پر آپ بہت دیر تک کھڑے رہے جی کہ آقاب کی ہمراہ تھے۔ شخ موصوف کے مزار پر آپ بہت دیر تک کھڑے رہے جی کہ آقاب کی بہت مرور نملیاں ہوا۔ لوگوں نے آپ یہاں سے واپس ہوئے تو آپ کے چرے پر نمایت مرور نملیاں ہوا۔ لوگوں نے آپ سے اس کی اور شخ موصوف کے مزار پر آپ کے زیادہ دیر تک تھرنے کی دجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا:کہ 499ھ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ آیک وقت پندرہویں شعبان کو جمعہ کے روز آپ کے رایعی شخ موصوف کے

ساتھ جامع الرصاف میں نماز پڑھنے کی غرض سے بغداد سے لکے - اس وقت آپ کے الت آپ کے دیگر اصحاب بھی موجود تھے جب ہم قنطرۃ الیہو (ایٹی یموداول کے يل كے پاس بيني تو آپ نے مجھے يانى ميس و تعليل ديا۔ اس وقت نمايت سروى كے وان تح جب آب نے مجھ و حکیلا تو میں بسم الله نویت غسل الجمعه كتا موا پائى میں کود برا' میں اس وقت صوف کا جب سے ہوئے تھا اور میری آسٹین میں ایک جب اور وبا موا تھا میں نے اپنا یہ ہاتھ اونچا کر لیا آکہ یہ جبہ نہ بھیگنے یائے آپ مجھے چھوڑ کر علے گئے بعد میں میں نے پانی میں سے فکل کر اپنے جبہ کو نجو ڈا اور پھر آپ کے پیچے ہو لیا۔ مجھے اس وقت سردی سے تکلیف پنجی آپ کے بعض اصحاب نے مجھے پھریانی میں و مکیلنا چاہا' تو آپ نے انہیں ڈائنا اور فرمایا کہ میں نے انہیں امتحان کی غرض ے بانی میں و حکیلاتھا جھے معلوم ہے کہ وہ بہاڑ کی طرح ایک نمایت مضبوط آدمی ہیں۔ غرض میہ کہ آج میں آپ کو رایعنی شیخ موصوف کو) حلہ نورانی جو کہ جواہر سے مرصع تھا پنے ہوئے اور آج یاقوتی سر پر رکھ ہوئے پیروں میں سونے کی نعلین دیے ہوئے ایک عمرہ صورت میں دیکھا، نیز میں نے دیکھا کہ آپ این ہاتھوں میں سونے کے کوے لئے ہوئے ہیں ، گر آپ کا ایک ہاتھ چاتا اور ایک بیکار ہے۔ یس نے آپ سے اس کی وجہ وریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے حمیس اس ہاتھ سے یانی میں وحکیلاتھا تو کیاتم مجھے اس کی معافی دے سے مور میں نے کماہ ہاں! بے شک میں آپ کو اس کی نبت معلق ویا ہوں تو آپ نے مجھ ے فرمایا: اچھا تو تم میرے لئے خدائے تعالی کی جناب میں وعا ماگو کہ وہ میرے اس باتھ کو درست کردے اس لئے میں اتنی در خدائے تعالی سے دعا مانگا ہوا کھڑا رہا پانچ ہزار اولیاء اللہ اور بھی میرے ساتھ ہو کر دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالی میری دعا کو قبول فرمائے پھر جب سک کہ خدائے تعالی نے آپ کے وست مبارک کو ورست نمیں کیا اس وقت تک میں آپ ك لئے اس كى جناب ميں وعاكر تاربك ، چنانچه خدائے تعالى نے آپ كے وست مبارك کو درست کردیا اور ای ہاتھ سے آپ نے جھ سے مصافحہ کیا جس سے آپ کو اور جھے

مدورجه خوشنودی حاصل موکی جب بغداد میں بیہ خبر مشہور ہو گئی تو حضرت میخ حماوالدیاس کے اصحاب میں سے بوے بوے مشائخ صوفیہ مجتمع ہوئے کہ آپ سے اس کی حقیقت و اصلیت کا مطالبہ کریں۔ ان بزرگوں کے ساتھ فقراء کی اور بہت ی ظقت بھی شریک ہو گئ ہے جملہ مشائخ آپ کے مدرسہ پر تشریف لائے ، گر آپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے کی کو آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوئی آخر آپ ای نے ان سے پیش قدی کرکے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی جماعت میں سے وو مخصول کو متخب کر لیں تاکہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ان کی زبانی متہیں اس کی تقدیق مو جائ ان جملہ مشائخ نے بوسف جدانی نزیل بغداد اور شیخ عبدالرجمان الكروى مقيم بغداد کو اس کے لئے منتخب کیا - دونوں مشائخ موصوف اہل کشف حاذق و صاحب احوال فاخرہ تھے جملہ مشائخ نے ان دونوں بزرگوں کو منتخب کرکے آپ سے کماکہ آپ کو مملت ہے کہ جمعہ تک آپ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی زبانی آپ اپنی اصلیت و حقیقت وریافت کرا ویں۔ آپ نے فرمایا: نہیں نہیں کیال سے المحفے سے پہلے ممہیں انشاء الله میرے قول کی تحقیق ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر جھکایا اور آپ کے ماتھ ہی تمام فقراء مشائخ نے بھی اپ مرجھا دیے تھے کہ انتے میں مدرسہ ك بابرے تمام فقراء جيخ المح اور شخ يوسف بمداني ننگ پير دوڑے ہوئے آئے 'جس طرح سے کوئی این وحمن کی طرف سے بھاگتا ہے اور آپ نے مدرسہ میں آن کر فرمایا كه مجھے اس وقت اللہ تعالى نے اس بات كا مشابره كرا دياك يفخ حاد رضى الله عنه في مجھ ے فرمایا: کہ تم جلدی شخ عبدالقادر کے مدرسہ میں جاکر مشاکنے سے کمہ دو کہ ابو محد کی عبدالقادر نے میرے متعلق جو کھ خردی ہے صبح ہے یہ اتنا کمہ کر ابھی فارغ نمیں ہوئے تھے کہ اتنے میں مینے ابو محمد عبدالرحمٰن الكردى بھى تشریف لائے اور جو كھھ کہ شخ بمدانی نے بیان کیا تھا وہی انہوں نے بھی بیان کیا اس کے بعد تمام مشاکخ نے اٹھ کر آپ سے اس کی معانی ماتکی رضی اللہ عنم و رضی اللہ عنا بہم۔

شخ بقاء بن بطورياليد كا واب

آپ کے صاجزادے شخ عبدالرزاق و شخ عبدالوہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شخ بقا بن بطو پانچویں رجب کو جمعہ کے دن صبح کے وقت ہمارے والد ماجد کے مدرسہ میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا: کہ آج شب کو میں نے دیکھا کہ شخ عبدالقادر کے جم سے ایک بہت بری روشنی نکل رہی ہے اور اس وقت جس قدر فرشتے کہ زمین پراترے سے سب نے آن کر آپ سے مصافحہ کیا تمام فرشتے آپ کو شاہدو مشہود کے نام سے یاد کرتے ہے۔ آپ کے صاجزادے فرماتے ہیں کہ ہم ئے آکر آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے آج صلوۃ الرغائب پر می ہے ' قو آپ نے آس کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر سائے۔

ذانظرت عینی وجوہ جبائبی فتلک صلوتی فی لیالی والرغائب جب میری آگھ اپنے ہم نشینوں کے چروں کو دیکھتی ہے تو برسی برسی راتوں میں یمی میری نماز ہوتی ہے

وجوہ اذا ما اسفرت جمالھا اضاء ت لھا الالوان من كل جانب وہ اپنے حن و جمال كى وجہ سے جب حكنے لكتے ہيں تو ان كى روشن سے كائنات كا ہر ايك حصد روش ہو جاتا ہے

حرمت الرضى لم اكن باذلا دمى ازاحم شجعان الوغى بالمناكب منام رضا عروم ره جانا اگر پينے كى طرح اپنا خون نه بمانا اور ميران جنگ كى مرون كو چيرتا ہوا تكل جانا

اشق صفوف العارفین بعزمنه تعلی مجدی فوق تلک المراتب مجدی فوق علی عارفوں کی مفوں کو دلیری سے پھاڑتا ہوا چلاگیا جس سے میرا مرتبہ ان کے مراتب

ومن لم يوف الحب مايسنحقه فذ اک الذی لم يات قط بوجب جم نے محبت اللی کاحق جيما کہ چاہيے پورا اوانہ کيا تو اس نے اب تک اپنے اوپر سے امرواجب کو نہيں اتارا

کی نے آپ سے پوچھاہ کہ مقام ابتداء انتہاء میں جو حالات آپ کو پیش آئے ہیں انہیں بیان فرمائے آگ ہم ان کی پیروی کر سیس تو آپ نے اس وقت مندرجہ ذیل اشعار ردھ کر سنائے۔

اناراغب فیمن تقرب وصفه ومناسب لفنی یلاطف لطفه ومناسب لفنی یلاطف لطفه ومناسب لفنی مین تقرب ہے اور ہرایک جوانمرو کو کہ اس جیسی مریانی کرنی ضروری ہے۔

و مفاوض العشاق فی اسرارهم من کل معنی لم یسعنی کشفه جو که عشاق کا ہمراز ہے ان کی ہر طرح کی آرزوؤں سے کہ جن کو زبان بیان شیں کر عتی واقف ہے

قد کان یسکرلی مزاج شرابه والیوم یصحینی لدیه صرفه جس کی شراب محبت کی بو که مجھے مست کر دیتی تھی' گر آج اس کے بکثرت پینے سے میری ہوشیاری بڑھتی ہے۔

واغیب عن رشدی باول نظرہ والیوم استجیلیه ثم ازفه میں ابتداء میں اول نظری میں بے ہوش جاتا تھا اور اب میں اس کی تجلیات کا مثلجہ

#### كرنا بول اور اس كے مائے آنا بول-

### تمام لوگوں پر آپ کی فضیلت کی وجہ

اس کے بعد آپ ہے پوچھا گیا کہ آپ کی طرح ہے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور ریاضت و مشقت بھی کرتے ہیں 'کین آپ کے حال و احوال سے ہمیں کچھ بھی برہ یابی شیں ہوتی۔ آپ نے فرایا: کہ تم نے ہم سے اعمال میں مقابلہ کیا ہے اس لئے مواجب و عطائ اللی میں تم سے مقابلہ کیا جا آ ہے ' فدا کی قتم! جب تک کہ بھے سے یہ شیں کما گیا کہ تم کھاؤ' اس وقت تک میں نے کھانا شیں کھایا۔ اس طرح سے جب تک بھے سے یہ شیں کما گیا کہ تم کھاؤ' اس وقت تک میں نے کھانا شیں کھایا۔ اس طرح سے جب تک بھے سے یہ شیں کیا جب تک کہ بھے اس کام کے کرنے بانی شیں پیا۔ اس طرح میں نے کوئی کام شیں کیا جب تک کہ بھے اس کام کے کرنے کے نہ کما گیا ہو ابتداء میں جبکہ مجاہدات و ریاضات میں مشغول رہتا تھا' تو ایک وقت کا ذکر ہے کہ جھے نیز غالب ہوئی' تو اس وقت میں نے کسی کو کہتے منا "یا وقت کا ذکر ہے کہ جھے نیز غالب ہوئی' تو اس وقت میں نے کسی کو کہتے منا "یا عبدالقادر ما خلقتک للنوم وقد احیینا ک ولم تک شیا فلا تفضل عنا وانت شیئی "کہ اے عبدالقادر! ہم نے شہیں سونے کے لئے پیدا شیں کیا اور عما فیا نہ رہو۔ ہم نے غافل نہ رہو۔

آپ کے خارم شخ ابو لنجا ابغدادی المعروف بالحطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہمارے شخ سیدی عبدالقادر پر دوسو پچاس دینار قرض ہو گئے تو اس اناء میں ایک شخص 'جے ہم مطلق نہیں پچانتے تھے بدوں اذن کے آپ کے پاس آیا سے مخص بہت دیر تک آپ کے پاس بیٹا رہا اس کے بعد اس نے آپ کو سونا نکال کر دیا اور کہا کہ بیہ آپ کا قرضہ انارنے کے لئے ہے پھر یہ مخص چلا گیا اور آپ نے مجھ سے کہ میں جاکر اس سے کل قرضہ ادا کر دوں میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کون بزرگ تھے؟ آپ نے فرمایا: کہ یہ مخص صیر فی القدر تھے میں نے پوچھا، کہ صیر فی القدر سے میں نے پوچھا، کہ صیر فی القدر سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ یہ شخص صیر فی القدر سے میں نے کو جھا،

تعالی این اولیاء کا قرض ا تارفے لئے بھیجا کرتا ہے والحد

آپ کے خادم ابوالرضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک وقعہ آپ کے خلوت خانہ کے دروازہ خانہ کے دروازہ خانہ کے دروازہ کا کھٹ کو کھٹ کھٹایا تو مجھے اندر سے کچھ آواز نہیں سائی دی میں دروازہ کھول کر جرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ چھت پر سے مندرجہ ذیل اشعار پرھتے ہوئے میری طرف اترے۔

طافت بکعبة حسنکم اشواقی فسجدت شکرا للجلال الباقی میری اثنیّاق تمارے حن کے کعبہ کا طواف کر چکے میں اس لئے میں نے خدائے

تعالی کا سحدہ شکر ادا کیا

ورمیت فی قلبی جمار هواکم بیدالمنی ویقیت فی احراقی آرزووں کے ہاتھوں نے میرے ول پر تہماری خواہشوں کے کر مارے اور میں ویا

سکران عشق لایزال مولهایالیت شعری ما سقالی الساقی جام عشق کاپیاماره کر بیشه اس پر حریص رہتا ہوں' کاش! مجھے ماقی جام محبت نہ پلاتا تو

> بتر تعار شیخ مطرالبازرانی ریافید کی وصیت

قدوۃ العارفین فیخ مطرالبازرانی کے خلف الصدق ابوالخیر کروم بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے آپ سے پوچھاڈ کہ مجھے بتلائے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ تو آپ نے فرمایا: شیخ عبدالقادر کی بجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں۔ آپ قصدا کہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے اس لئے ایک ساعت کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے پوچھاڈ

کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں آپ نے فرمایا: شخ عبدالقاور جیلانی کی ، پھر تيري بار ايك ماعت كے بعد آپ سے ميں نے يوچھا كہ آپ كے بعد ميں كى كى پیروی کروں؟ تو اس دفعہ بھی آپ نے فرمایا: عقریب ایک زمانہ آئے گاکہ اس وقت صرف شخ عبدالقاور جیلانی را لیے کی ہی پیروی کی جائے گی غرضیکہ میں اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' اس وقت آپ کی مجلس میں پینخ مشائخ بھی موجود تھ اس وقت میں نے آپ کو فرماتے ساکہ میں ویگر واعظوں کی طرح سیں بلکہ میں خدائے تعالی کے تھم یر ہوں اور رجال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں مختلو کرنا ہوں اس وقت آپ اپنا سر اوپر اٹھاتے جاتے تھے میں نے بھی سر اٹھا کر اویر کو دیکھا تو مجھ کو رجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی دیں یمال تک کہ آسان میری نظرے چھپ گیا یہ لوگ خود بھی نورانی سے اور نورانی ہی گھوڑوں پر سوار تھے یہ سب لوگ این سرچھکائے خاموش تھے کو تی ان میں آب دیدہ اور کوئی لرز رہا تھا مجھ کو سے حالت و مکھ کر عشی ہو گئ پھر جب ہوش آیا تو میں ووڑ کر لوگوں کے درمیان سے نکانا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ گیا آپ میری وجہ سے تعوری در خاموش ہو گئے اور فرمانے گے کہ تم کو اپنے والد ماجد کی وصیت ایک وقعہ ہی کافی نہ موئی میں خوف زدہ مو کر خاموش رہ کیا۔ دی او

### فقہائے بغداد کا بغرض امتحان آپ کے پاس آنا

مفرج بن نبھان بن برکات الشيبانی نے بيان کيا ہے کہ جب ہمارے في خدمت عبدالقادر جيلانی ميليج کی بغداد ميں شمرت ہوئی تو بغداد کے برے برے فقهاء ميں سے ایک سو فقهاء آپ کا امتحان لينے کی غرض سے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان سے ہرایک مخص علوم و فنون ميں سے ایک نے مسئلہ پر سوال کرے غرضیکہ بيہ تمام فقهاء آپ کی مجلس وعظ ميں تشریف لائے ميں اس وقت آپ کی مجلس وعظ ميں تشریف لائے ميں اس وقت آپ کی مجلس وعظ ميں قریف لائے ميں اس وقت آپ کی مجلس وعظ ميں شریک تھا جب بيہ لوگ آگر بيٹھ گئے تو آپ اپنا سر جھکا کر خاموش

ہوے اس وقت آپ کے منہ سے ایک نورانی شعلہ نکلا جس کو کی نے دیکھا اور کی نے نہیں دیکھا وہ شعلہ ان تمام فقہاء کے سینے پر سے گزر گیا جس کے سینے پر وہ شعلہ پنچاگیا وہ نمایت جران و پریشان سا رہ گیا اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کیڑے کھاڑ ڈالے اور برہد مر ہو گئے اور تخت پر چڑھ کر آپ کے قدموں پراپ سر ڈال دیے۔ مجلس میں ایک شور پیدا ہو گیا ایسا مطوم ہو ناتھا کہ گویا بغداد ہل رہا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایک کواپنے سینے سے لگانا شروع کیا جب ب کو آپ اپ سینے سے لگا چکے تھے تو ان میں سے ایک ایک کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: کہ تمارے موال کا یہ جواب ہے کہ ای طرح سے آپ نے ہرایک کے موال کا نام لے کراس کا جواب بیان فرما دیا جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے وریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا او انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹے تو جس قدر مارا علم تھا وہ سب ہم سے سب ہو گیا گویا ہم نے مجھی کھھ پڑھا ہی نہ تھا پھرجب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا وہی علم برستور لوث آیا پھر آپ نے ہم سے ہر ایک کے سوال کو بیان کرکے اس کے وہ وہ جواب بیان فرمائے کہ جنہیں ہم مطلق نہیں جانتے

### مخفى حالات كاظاهر كرنا

خطیب ابوالحجر حامد الحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفعہ حضرت مین خمید عبد القادر جیلائی میلیے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی جائے نماز بچھا کر آپ کے نزویک بیٹھ گیا آپ نے میری طرف و کیھ کر فرمایا: تم امراء وسلاطین کی بساط پر بیٹھو گے جب میں حران والیس آیا تو سلطان نورالدین الشید نے مجھ کو اپنا والین باس رکھنے پر مجبور کیا اور مجھے اپنا مصاحب بناکر ناظم او قاف کر دیا اس وقت مجھ کو آپ کا قول یاد آیا۔ والھ

ابوالحن شیخ رکن الدین علی بن ابی ظاہر بن نجا بن غنائم الانصاری الفقیہ الحسنبلی الواعظ نزیل مصربیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ بیس اور میرا ایک

رفیق شفیق ہم دونوں ج کرکے بغداد آئے اور اس وقت ہمارے پاس سوائے ایک قبضہ ك اور كچه نه تقاات مم ف فروخت كرك جاول فريدے اور يكا كر كھائے ، مراس قدر چالوں سے نہ تو ہم سیر بی ہوئے اور نہ بی ہمیں کچھ لطف حاصل ہوا بعد ازال ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مالی کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا کلام قطع کرکے فرمایا: تجازے چند فقرائے مساکین آئے ہیں ان کے پاس سوائے ایک قبضہ کے اور کھے نہ تھا اس کو انہوں نے فروخت کرے جاول لے کر پکائے اور کھائے ، گراس سے نہ تو وہ سیر ہوئے اور نہ ہی اس میں ان کو کچھ مزا آیا، ہمیں یہ س کر بہت تعجب ہوا اس كے بعد آپ نے وسر خوان مجھوايا ميں نے اپنے رفق کے آست سے يوچھا كہ مميس كى چرى خوابش ہے؟ اس نے كمال كه مجھ كو كتك و راجى كى خوابش بے يس نے اپنے ول میں کما کہ مجھ کو شد کی اشتما ہے، آپ نے فورا اپنے خادم سے یہ دونوں چزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کرکے فرمایا: کہ ان دونوں کے سامنے رکھ دو خادم نے کیک وراجی میرے سامنے اور شمد میرے رفیق کے سامنے رکھ دیا آپ نے فرمایا: نمیں نمیں اے الث دو ایعنی شد کی جگه کتک وراجی اور کتک وراجی کی جگه شد رکھو' میں اس وقت گجرا کر چخ اٹھا اور دوڑ کر آپ کے پاس کیا آپ نے فرمایا: " اهلًا بواعظ الديار المصريه" (واعظ معر مرحبا مرحبا) من في عرض كيا حفرت آپ كيا فرماتے جي ؟ ميں تو اس لائق نہيں مجھ كو تو سورة فاتحہ پر صفى كابھى سلقہ نہيں ے آپ نے فرمایا: نمیں! نمیں اجھ کو علم ہوا ہے کہ میں تم کو ایسا کموں۔

ابوالحن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تخصیل علم میں مشغول ہو گیا اور ایک ہی سال میں مجھ کو اس قدر روحانی فوحات حاصل ہو ئیں جس قدر کہ کی اور شخص کو ہیں سال میں بھی حاصل نہ ہو سکیں اس کے بعد میں بغداد میں وعظ کتا رہا پھر میں نے آپ سے مصرواپس جانے کی اجازت لی آپ نے مجھ کو اجازت دی اور فرمایا کہ جب تم دمشق پنچو کے تو دہاں تم کو ترکی کی فوج کے گی جو مصر پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہو گی تم اس نے کہنا کہ تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو غرض سے آئی ہو گی تم اس نے کہنا کہ تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو

سے اس لئے تم واپس جاؤ پھر آئندہ دوسرے سال تم کامیاب ہو سکو گے، چنانچہ جب بیں ومشق میں پنچا تو بھھ کو ترکی کی فوج ملی جو پھھ آپ نے ان کی بابت مجھ سے فرمایا تھا وہ میں نے ان سے کمہ ویا کین انہوں نے میرا کمنا نہ مانا بعد ازاں جب مصر میں پنچا تو دہاں جا کر دیکھا کہ فلیفہ مصران سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ تمہاری ہی فتح ہو گی بالا فر ترکی فوج نے مصر پر حملہ کیا اور فلست کھا کر واپس ہوئی فلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی اور مجھ کو اپنا مصاحب اور رازدار بنا لیا دوسرے سال فلیفہ مصر نے میری بڑی عزت کی اور اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے اور انہوں نے بھی ترکی ساہ نے کھر چڑھائی کی اور اس دفعہ وہ مصر پر قابض ہو گئے اور انہوں نے بھی میری عزت کی غرضیکہ آپ کی صرف ایک بات سے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے فیری عزت کی غرضیکہ آپ کی صرف ایک بات سے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے فریاد ماصل ہوئے۔ ہاٹھ

بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالحن شیخ زین الدین ندکور زمانہ سابقہ میں ہی مصر کی طرف آ رہے تھے' ابتداء میں ان کو تغیر کی صرف ایک ہی کتاب یاد تھی' گروہ مقبول خاص و عام ہو کر مصر میں بہت شہرت حاصل کر چکے تھے۔ بعد ازاں یہ اکابر محد شین سے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے۔ اصل میں ان کی پیدائش دمشق تھی' لیکن مصر میں آ کر بودوباش اختیار کرلی تھی اور ماہ رمضان المبارک 599 ہجری میں یہیں ان کاانتقال ہوا۔

### سانے کے سامنے آپ کا استقلال

احمد بن صالح الجیلی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت (بغداد کے) بدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا اس وقت بہت سے علماء و فقراء آپ کی خدمت میں حاضر سے اور آپ اس وقت تفناء و قدر کی بابت کچھ بیان فرا رہے تھے کہ اس انتاء میں ایک بہت برا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر ایک بہت برا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے ، گر آپ نے استقلال جنبش تک نہ کی اور اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے تقریر فرماتے رہے۔ یہ سانپ آپ کے کیڑوں میں گھس کر آپ کے تمام جم پر پھرنے

کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے اثر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے پچھ باتیں کرکے چلا گیا، گر اس کی باتوں کو کسی نے پچھ سمجھا نہیں اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستور آکر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھنے گئے کہ اس نے آپ سے کیا کیا باتیں کیں، آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے کما کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزایا، گر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اس کے جواب میں میں نے اس سے کما کہ میں قضاء قدر میں گفتگو کر رہا تھا اس لئے تو میرے اوپر گرا کہ تو ایک زمین کا کیڑا ہے قضاء وقدر بی تجھ کو متحرک کرتی ہے تو نے چاہا کہ میرا قول و فعل دونوں برابر ہو جائیں۔ واللہ جامع منصوری میں جن کا اور دھا بین کر آتا

آپ کے صاجزادے عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار فیخ عبدالقادر سے سا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ میں ایک دفعہ جامع منصوری میں نماز راھ رہا تھاکہ اثنائے نماز میں میں نے بوریے پر سے کی چیز کے آنے کی آواز سی بعد ازاں ایک اودھا میرے سجدے کی جگہ منہ کھاڑ کر بیٹھ گیا جب میں سجدہ کرنے لگا تو میں نے اے الگ کرکے سجدہ کیا پھر جب میں قعدہ میں بیٹا تو یہ میری رانوں پر سے ہو کر میری گردن پر چڑھ گیا اس کے بعد جب میں سلام چھر کر نمازے فارغ موا تو چروہ مجھ کو نظر نہیں آیا پھر دو سری صبح کو جامع موصوف کے ایک ویران حصہ میں پہنچ کیا تو یمال مجھ کو ایک مخص آئکمیں کھاڑے ہوئے وکھائی دیا۔ مجھ کومعلوم ہوا کہ یہ جن ہے اس نے مجھ سے بیان کیا کہ کل آپ کے پاس اٹائے نماز میں میں ہی آیا تھا ای طرح سے میں نے اکثر اولیاء اللہ کو آزملیا مگر آپ کی طرح کوئی ثابت قدم اور متنقل نہیں رہا بلکہ کی کے ظاہر میں اور کی کے باطن میں اضطراب پیدا ہو گیا اور آپ ظاہر و باطن دونوں میں ابت قدم رہے ہیں پر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ورخواست کی تو میں اے توبہ کرائی۔ اللہ

# فیمتی لباس زیب تن کرنے کی وجہ

ابوالفضل احمد بن القاسم بن عبدان القريشي البغدادي البراز بيان كرت بي ك آپ قیمی لباس زیب تن کیا کرتے تھے ایک ون آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کھنے لگا: مجھ کو ایک کیڑا دو' جو فی گر ایک دینار قیمت کا ہو اس سے کم قیمت کا نہ ہو اور نہ زیادہ قیمت کا غرضیکہ میں نے وہ کیڑا اے دے دیا اور پوچھاکہ بیاس کے لئے ہے؟ آپ کے خادم نے کما: کہ حضرت شخ عبدالقاور کے لئے میں نے اپنے ول میں کما کہ آپ نے امراء و سلاطین کا کوئی لباس شیں چھوڑا میرے دل میں ابھی ہے بات شیں گزری تھی کہ میرے پاؤں میں ایک منخ آگی، جس سے میں مرنے کے قریب ہو گیا لوگوں نے میرے سے اس منح کے نکالنے کی بت کوشش کی عگر کسی سے وہ منخ باہر نہ نکل سکی۔ میں نے کہا: مجھ کو آپ کی خدمت میں لے چلو چنانچہ لوگوں نے مجھ کو لے جا كر آپ ك سامنے وال ديا۔ آپ نے فرمايا: ابوالفضل! تم نے اپنے باطن ميس مجھ ے کیوں تعرض کیا؟ خدا کی قتم میں نے بید لباس نہیں پہنا مگر تاؤ فتیکہ مجھ سے اس کی نبت کما گیا کہ تم ایس قیص پنو کہ جو فی گز ایک دینار قیت کی ہو' ابوالفضل ب مردول کا کفن ہے اور مردول کا کفن خوشما ہوا کرتا ہے بید میں نے ایک ہزار موت کے بعد پنا ہے پر آپ نے میرے چر پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس وقت درد جاتا رہا اور میں اٹھ کر بخلی دوڑے لگا اور بجر اپنے پیر کے میں نے اور کمیں اس میخ کو نہیں دیکھا نہ معلوم وہ کمال سے آئی تھی اور کمال چلی گئ؟ پھر آپ نے فرمایا: جس کمی کو بھی مجھ پر اعتراض ہو گا اس کا وہ اعتراض اس کی صورت میں بن جائے گا۔ بھ

#### اولیائے وقت کا آپ سے عمد

بیخ ابوالبرکات حو بن حو بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ اولیائے زمانہ میں سے آپ سے ہر ایک کاعمد تھا کہ وہ اپنے ظاہر و باطن میں آپ کی اجازت کے بغیر پچھ تصرف نہ کر سکیں گے آپ کو مقام حضرت القدس میں جمکلام ہونے کا مرتبہ حاصل تھا۔ آپ ان اولیائے کرام میں سے ہیں کہ جن کو حیات و ممات دونوں میں تصرف آم حاصل ہو آ

إرضى الله عنه و رضى الله عناب

شخ علی بن الهیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ میں اور شخ بقاء بن بطوء ریافیہ آپ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حقبل ریافیہ کے مزار پر زیارت قبر کے لئے گئے اس وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ امام موصوف ریافیہ نے اپنی قبر سے نکل کر آپ کو اپنے سینے سے لگایا کہ شخ عبدالقادر میں علم شریعت و علم حقیقت و علم حال میں تہمارا مختاج ہوں۔

ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ معروف کرفی ریا یے عزار کی زیارت کے لئے گیا آپ نے فرمایا: "السلام علیک یا شیخ معروف عبرناک بدر جنین" (یعنی ہم تم سے دو درجہ برس گئے ہیں) تو شیخ موصوف نے اپنی قبر میں سے جواب دیتے ہوئے فرمایا "و علیکم السلام یا سیداہل زمانہ رضی اللّہ تعالٰی عنهم احمعہ:"

# روز قیامت حضور غوث اعظم رضی الله عنه کی نضیلت

ابوالقرح الدویرہ و عبدالحکیم الاثری و یکی المر صری علی بن مجمد الشربانی وغیرہ مشاکخ بیان فرماتے ہیں کہ 610ھ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک دن شخ علی بن اوریس یعقونی کی خدمت میں حاضر سے کہ اسے میں شخ عمرالمریدی المعروف تبریدہ آپ کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرمایا: کہ تم اپنا خواب بیان کرو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور انبیاء اور ان کے ہمراہ ان کی امتیں چاروں طرف سے چلی آ رہی ہیں کسی کے ہمراہ ایک اور کسی کے ہمراہ دو آدی ہیں اسے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طابیخ بھی تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ان کی امت وریا کی موجوں یا شب کی طرح چھائی ہوئی چلی آ رہی ہے انہیں میں آپ کی امت وریا کی موجوں یا شب کی طرح چھائی ہوئی چلی آ رہی ہے انہیں میں بہت سے مشائخ ہیں اور ہر ایک مشائخ کے ساتھ ان کے مرید ہیں جو آپس میں ایک بہت سے مشائخ ہیں اور ہر ایک مشائخ کے ساتھ ان کے مرید ہیں جو آپس میں ایک دو سرے سے حسب مراتب فضیلت رکھتے ہیں بھر ان مشائخ میں میں نے ایک اور دو سرے سے حسب مراتب فضیلت رکھتے ہیں بھر ان مشائخ میں میں نے ایک اور بررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت می خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں بیررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت می خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں بیررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت می خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں بیررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت می خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں

نے ان کی نبت پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجھ سے کما گیا کہ یہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ہیں میں نے آگے بڑھ کر آپ سے کما کہ حضرت کل مشاتخین میں' میں نے آپ سے زیادہ افضل کمی کو نہیں پلیا اور نہ آپ کے اتباع سے دو مرول کے اتباع کو بمتر دیکھا تو آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر سائے۔ اذا کان مناسید فی عشیرة

علاھا وان ضاق الخناق حماھا جس قبیلہ میں ہمارا مردار موجود ہو گاتو وہ سب پر غالب رہے گا اور اگر ان پر کوئی سختی آئے گی تو وہ ان کی حمایت کزے گا

وما اخترت الا واصبح شیخها ولا افتخرت الا وکان فتاها اور وہ آنمائش میں پورانہ اترے گا'گرجب سے کہ بیہ اس کا سردار ہے اور نہ وہ کی بات پر فخر کر سکے گا'گرت بی کہ بیہ ان میں موجود ہو۔

وما ضربت بالا بر یقین خیا منا فاصبح ماوی الطارقین سواها اور جمال کمیں بھی خواہ ابرقان ہی میں جب ہمارے خیے گاڑے تو اس طرف سے ہر گزرنے والے نے اپنا راستہ موڑا

جب میں پیدا ہوا تو یہ اشعار میری زبان پر سے شخ محر الحیاط بھی اس وقت موجود سے شخ علی بن اور اس موصوف نے آپ سے کما کہ ای مضمون سے متعلق آپ کے اشعار آگر آپ کو یاو ہوں تو سائے تو آپ نے اس وقت مندرجہ زبل اشعار سائے اشعار سائے مندرجہ زبل اشعار سائے مندرجہ زبل اشعار سائے اس مندر کا الدک الدک السیاء لصاحبی اننی قائد الرکب اسیریھم قصداً الی منزل المرجب

میرے احباب کو مبارک ہو کہ میں امیر افکر ہوں میں اننی کیلئے جاتا ہوں ایک وسیع میدان میں انہیں جا آباروں واکنفهم والکل فی شغل امره وانزلهم فی حضرته القدس من ربی وانزلهم فی حضرته القدس من ربی وه سب کے سب ایخ کام میں معروف ہیں اور ان کی رہائش مقام کی قکر مجھ کو ہے میں ان کو لے جاکر مقام حضرت القدس میں جا آثاروں

ولی معہد کل الطائف دونه ولی منهل عذب المشارب والشرب مجھ کوایک الی منزل معلوم ہے کہ تمام آساکش جس کے آگے بیج ہیں جمال ایبا پائی ہے کہ جو تمام پانیوں سے زیادہ شریں و خوش مزہ ہے۔

واهل الصفا يسعون خلفى وكلهم لهم بمنه امضى من الصارم العضب الهم بمنه امضى من الصارم العضب الل باطن مير يحي يحي ووڑے كي آرے بين ان كى على بمتى الى ہ جو آلوار كام دي ہے و

#### ایک صحابی جن سے ملاقات

علامہ شیخ شہاب الدین بن احمد العماد الا تھی الثافعی اپنی کتاب "نظم الدررنی بجرت خیر البشر" میں جس جگہ انہوں نے جنات کا جناب سرور کائنات علیہ الساوة والسلام سے قرآن مجید من کر اسلام لانا بیان کیا ہے اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ منجملہ ان کے ایک جن سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ریٹھے کی بھی ملاقات ہوئی۔

### حضور ماليظم كى زيارت سے مشرف مونا

نیز آپ نے بیان فرمایا: کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنها کی گود مبارک میں ہوں اور دائیں جانب کا دودھ فی رہا ہوں ' پھر آپ نے مجھے اپنی بائیں جانب کا دودھ بھی پلایا استے میں جناب سرور کائنات علیہ العلوة والسلام تشریف لائے اور تشریف لاکر آپ نے فرمایا: کہ عائشہ در حقیقت سے

مارا فرزند ہے۔

### شيخ ابو عمر عثان رايتيه كاخواب

شیخ ابو عمر عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نہر عیسیٰ خون و پیپ ہو گئی ہے اور اس کی مجھلیاں سانپ وغیرہ حشرات الارض ہو گئی ہیں اور وہ بر حتی جاتی ہیں میں خائف ہو کر اپنے مکان میں بھاگ آیا اس وقت کسی نے مجھ کو پکھا دیا اور كماة كه اے مضوط كم لويس نے كماة يہ مجھ سے نہيں اٹھتا۔ انہوں نے كماة تمهارا ایمان اے اٹھا لے گاتم اے ہاتھ میں لے لومیں نے اے ہاتھ میں لیا تو میرا تمام وہشت و خوف جاتا رہا۔ میں نے انہیں قتم ولا کر یوچھاکہ آپ کی برکت سے خدائے تعالی نے مجھے تسکین و اطمینان عطا فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد تهمارا نبی رسول الله! طابع آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ مو' آپ نے فرمایا: بے شک ایبا ہی ہو گا اور تہمارے شیخ عبدالقاور ہیں۔ میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماليم آپ ميرے ليے وعا فرمايے کہ خدا كى كتاب اور آپ كى سنت ير ميرا خاتمه مو- آپ نے فرمايا: ب شك الين عى مو كا اور تمهارے شیخ شیخ عبدالقاور ہیں۔ تیسری دفعہ پر میں نے آپ سے عرض کیا تو کم بھی آپ نے کی جواب دیا' پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنا خواب والد ماجد سے بیان كيا تو آپ مجھ جمراه لے كر آپ كى خدمت ميں آئے اس روز آپ مسافر خاند ميں وعظ فرما رہے تھے ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی' اس لیے ہم آپ کے قریب نہ جاسکے اور آخیر مجلس ہی میں بیٹھ گئے ، مگر ای وقت آپ نے ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے والد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے میں بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا: کہ تم عجیب کم فئم آدی ہو۔ بے ولیل کے تم میرے پاس آتے ہی نہ سے ، پھر آپ نے اپنا قمیص میرے والد ماجد کو پہنایا اور مجھے آپ نے اپنی ٹوئی پہنائی ' پھر ہم از کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے والد ماجد نے ویکھا تو قیص النا تھا' انہوں نے اسے سیدھا کرنا چاہا' گر کسی نے کہاتا کہ ٹھر جاؤ۔ ابھی نہیں' پھر جب آپ وعظ کہ کر تخت سے اترے تو اس وقت' پھر انہوں نے اسے سیدھا کرنا چاہا تو وہ خود بخود سیدھا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے والد ماجد پر غشی طاری ہو گئی اور مجلس بیں اضطراب سا پیدا ہو گیا' پھر آپ نے میرے والد ماجد کی نبت فرمایا؛ کہ انہیں میرے پاس لے آؤ' پھر جب ہم آپ کی خدمت بیں آئے تو اس وقت آپ تبہ اولیاء بی بتے جو کہ آپ کے مسافرخانہ بیں واقع تھا' اسے قبہ اولیاء اس لیے کتے تھے کہ اولیاء و رجال غیب اس میں بھرت آیا کرتے تھے' پھر آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا؛ کہ جس کے رہنما رسول اللہ مائی ہوں اور جس کا شیخ عبدالقادر ہو تو اسے کیو کر کرامت جن پھر آپ نے دوات قلم اور کاغذ منگا کر لکھ حاصل نہ ہوگی' یہ تہماری ہی کرامت ہے' پھر آپ نے دوات قلم اور کاغذ منگا کر لکھ ویا کہ آپ نے ہمیں خرقہ پہنایا۔

### رجال غیب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا

بین جی اللہ الاصفهانی الجیلی بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کا واقعہ کہ جی جل لبنان جی تھا، چاندنی اس شب کو خوب اچھی طرح سے پھیلی ہوئی تھی، جی بیں نے اس وقت اہل جبل لبنان کو ویکھا کہ جمع ہو کر ہوا جی اڑتے ہوئے عواق کی طرف جا رہے ہیں جی نے اپ جی جی ایک دوست سے بہ چھاڈ کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ جمیں خفر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جم بغداد جا کر قطب وقت کی خدمت جی حاضر ہوں۔ جی نے پچھاڈ کہ قطب وقت کون جی ؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی وہ جی جی نے ان سے اجازت لی کہ جی بھی ان کے ہمراہ ہو جاؤل تو انہوں نے جماد ہو جاؤل تو انہوں نے جماد ہو جاؤل تو انہوں نے جماد ہو جاؤل تو انہوں نے جھے کو اجازت دی، جم تھوڑی دیر ہوا جی چی اور بغداد چہنے کر آپ کے سامنے کوئے وار دوہ اس کی تھیل کرتے، پھر آپ نے ان کو والی کا تھم فرمایا اور جو وہ والی ہو گئے۔ جی بھی اپ دوست کی ہمراہی جی تھا جب جم جبل پہنچ تو جی نے وہ وہ وہ وہ وہ ہی ہو گئے۔ جی بھی اپ دوست کی ہمراہی جی تھا جب جم جبل پہنچ تو جی نے وہ سے دوست سے کہا ہے دوست سے کہا ہے دوست کی ہمراہی جی تھا جب جم جبل پہنچ تو جی نے اپ دوست سے کہا ہو جائل آجے معلوم ہوا تو

انہوں نے کما کہ ہم آپ کی کو کر تابعداری نہ کریں؟ طلائکہ آپ نے فرمایا ہے " قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله" ہمیں آپ کی تابعداری اور آپ کی تعظیم و تحریم کرنے کا تھم ہے۔

# ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خردینا

شخ عبراللطیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ شخ عرار بن متوزع البطائحی را لیے بھے سے بیان کرتے تھے کہ بغداد میں ایک عجمی شریف نوجوان جس کا عبرالقادر نام ہے۔ داخل ہوا ہے یہ نوجوان عنقریب نمایت ہیں ہو عظمت و جلال و مقالت و کرامات کے ساتھ ظاہر ہو گا اور حال و احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا بوے چھوٹے سب اس کے ذیر تھم ہول گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم رائخ اور معارف تھائی میں اسے قدم رائخ اور معارف مقائی میں اسے ید بینا عاصل ہو گا مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا صاحب مراتب و مناصب ہو گا جو کہ اکثر اولیا اللہ سے فوت ہو گئے ہیں۔

ایشاً: ای طرح ایک بری جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد الرفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائحی کے روبرو حضرت شیخ عبدالقاور دیاو کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نبیت فرمایا: کہ وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا عارفین میں ان کی وقعت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے نیادہ اور کوئی محبوب نہ ہو گا'تم میں سے جو کوئی کہ اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہنچانے اور ان کی قدر کرے۔

# شيخ احمد الرفاعي رايليد كا آپ كي تعظيم كرنا

شیخ عبد البطائحی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ملیج کی حیات بابر کات میں مجھے شیخ احمد الرفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا انفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھرا اور کئی روز تک ٹھرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ آپ کچھ شخ عبدالقاور جیلانی کے حالات جو کچھ کہ آپ کو معلوم ہوں' بیان کریں' بیں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا کہ اتنے بیں ایک شخص آیا اور شخ احمد الرفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کمنے لگا: کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا اور کسی کا ذکر نہ کرو' تو آپ نے نمایت غصے ہو کر اس شخص کی طرف دیکھا اور فورا بیہ شخص گر کر مرکیا' پھر آپ نے نمایا: کہ شخ عبدالقاور جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شرایعت جس کی واہنی طرف اور بحر حقیقت جس کی بائیں طرف جس میں سے چاہے بیکن بھر لے' اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔

نیز میں نے آپ سے سنا کہ اس وقت آپ اپنے بھیجوں شخ ابراہیم الاعراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبدالرحل و نجم الدین احمد اولاد الشخ علی الرفاعی کو (اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے سے 'رخصت کر رہے سے) اس بات کی وصیت کی کہ جب تم بغداد پہنچو تو حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے پہلے 'اگر آپ زندہ ہوں تو اور کی کے پاس نہ جانا اور اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کی کی زیارت نہ کرنا' کیونکہ آپ کے جد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال کہ بغداد جائے اور آپ سے طاقات نہ کرے تو اس سے اس کا حال سلب ہو جائے گا' اس بغداد جائے اور آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس سے اس کا حال سلب ہو جائے گا' اس پر افسوس ہے کہ جس نے آپ سے ملاقات نہ کی ہو۔(رضی اللہ تعالی عنما)

سوں ہے کہ ان کے ناقل مران الدنیار نے بیان کیا ہے کہ ان کے ناقل

عبدالله يونيني بي-

# رجل غيب پر آپ كى حكومت

شیخ خلیفتہ النہر کمی تلمیذ شیخ ابو سعید قیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک وفعہ بلادسواد میں جانے کا انقاق ہوا' وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا' میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے بوچھا کہ آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقویٰ و پر ہیز گاری کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ' پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس مخض کو پھر آپ کے سامنے تبتہ الاولیاء میں معلق ہوا میں مودب بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت انہوں نے بہت ی حقائق و معارف کی باتیں آپ ے دریافت کیں جنہیں میں مطلق نہیں سمجا ، پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں ان کے ساتھ رہ گیا میں نے ان سے کہا: کہ آپ یمال بھی موجود ہیں انہوں نے كها: كيول نهيں؟ كوئي ايبا ولى و مقرب بھى ہے كه جس كى اس در پر آمد و رفت نه ہو" پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں مجما انہوں نے کمان کہ ہر مقام کے احکام کے جدا ہوتے ہیں اور ہر تھم کے معنی علیحدہ اور ہر معنی کی عبارت ویگر۔ اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو اور معنی سے وہی واقف ہو تا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو اور حکمت سے وبی آگاہ ہو آ ہے جو کہ مقام عالی میں پینچا ہو اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ آپ نمایت مودب ہو کر آپ کے سامنے بیٹے ہیں تو انہوں نے کمال کہ میں آپ کے سامنے مودب ہو کر کس طرح نہ بیٹھول حالاتکہ آپ نے سو رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مشتنیٰ لوگوں کے اور کوئی دیکھ نمیں سکتا۔ مجھے اضربتایا ہے اور ان میں ہر طرح کے تقرفات کی آپ نے مجھے اجازت وی ہے۔

نیز! فلیفه موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امرولایت آپ ہی کی طرف منتی تھا جس طرف کہ اس وقت امرولایت آپ ہی کی طرف منتی تھا جس طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کی حصد میں رہنے ہوں'کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس محس ترتی و تضاعف کے امیدوار رہنے تھے۔

## رجال غیب میں سے ایک شخص کاذ کر

ابو الغنائم الحنی ملط بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت مغرب و عشاء کے درمیان میں آپ بھی قبلہ رو بیٹے ہوئے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹے ہوئے سے اس وقت میں نے ایک مخص کو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھا اور تیرکی طرح اڑتا ہوا جا رہا

تفااس کالباس سفید اور سرپر ایک نمایت عمدہ عمامہ بندها ہوا تھا جب آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کو سلام کر کے واپس چلا گیا بیل نے اٹھ کر آپ کی دست ہوئی کی اور آپ سے بوچھا کہ یہ فخص کون تھے؟ آپ نے فرمایا: یہ فخص رجال الغیب سے تھے جو کہ بھٹہ پھرتے رہتے ہیں۔ "علیهم سلام اللّه و رحمته و برکاته و ازکی تحیاته"

### ج بيت الله كاسفر

آپ نے اپنے عین عالم شاب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی وفعہ میں ج بيت الله كو كيا تو اس وقت مين عالم شاب من تها جب من مناره معروف به ام القرون کے قریب بہنچا تو یمال مٹنخ عدی بن مسافر سے میری ملاقات ہوئی آپ بھی اس وقت عين عالم شاب مين تف آپ نے محم ے بوچھا: كد كمال كا قصدكيا ہے؟ ميں نے كما: ك كم كرمه كا عجر آپ نے يوچها: كه كيا ميرا آپ كا ساتھ موسكا ہے؟ ميں نے كما: كيول شير؟ مين ايك تن تنها مخص مول- آپ نے كما: على بذا القياس مين بھى تن تنها مول- غرض! ہم دونوں ایک ساتھ ہو لیے آگے چل کر ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہم جا رے تھے کہ راستہ میں ایک نو عر حبش اوی ملی بداؤی تحیف البدن اور برقعہ پنے ہوئے تھی۔ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی برقعہ میں سے اس نے مجھے ویکھا اور دیکھ كركنے لكى آپ كمال كے رہنے والے بين؟ ميں نے كما كه ميں بغداد ميس رہنے والا مول ' پھر کما: کہ آپ نے مجھے بت تھکایا ہے میں نے کما: کہ وہ کس طرح؟ بولى: ابھى میں بلاد حبشہ میں تھی۔ مجھے اس وقت مشاہرہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل پر مجلی كى اور اپنا وہ فضل و كرم كياكہ جو اوروں پر اب تك نہيں كيا ہے اس ليے ميں نے علاکہ میں آپ کو پہچانوں کھر آپ نے کہا: کہ میں جاہتی ہوں کہ آج دن بحر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افظار کوں۔ میں نے کما حباو کرامنه (مینی بروچشم عربی خوشی سے) اس کے بعد دور ایک بازو سے وہ چلنے كى اور ايك بازوے ہم چلنے لكے جب مغرب كا وقت آيا اور افظار كا وقت ہو چكا تو

آسان سے ماری طرف ایک طباق اڑا جس میں چھ روٹیاں اور سرکہ اور کھھ ترکاری ك فتم سے تھا۔ اس لؤكى نے خدائے تعالى كا شكر كرتے ہوئے كما الحمد اللّه الذي اكرمني و اكرم ضيفي انه لذلك اهل في كل ليلته ينزل على رغیفان واللیلته سنة اکراما لا ضیافی دالله تعالی کا بزار بزار شرب که اس نے میری اور میرے معمانوں کی عزت کی ووزانہ میرے لیے دو روٹیاں اترا کرتی تھیں اور آج چھ روٹیاں اتریں اس نے میرے معمانوں کی بری عزت کی) پر ہم تینوں نے دو دو روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اڑے اس میں سے ہم نے پانی پا۔ جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت و حلاوت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بعد چرید اوی جم سے رفصت ہو کر چلی گئی اور جم مکہ کرمہ چلے آئے ' پھر ایک روز جم طواف کر رہے تھے کہ اس وقت اللہ تعالی نے شخ عدی پر الطاف و کرم کیا اور ان پر این الطاف اتارے۔ آپ براس وقت عثی می طاری ہو گئی یمال تک کہ انہیں و کھھ كركوئي كهه سكا تفاكه ان كالو انقال موكيا اس وقت چريس في اس لؤى كوييس كرے ہوئے ديكھا۔ يہ اس وقت ان كے سمانے آكر انسيں الث ليث كر كينے كى ك وی تہیں زندہ کرے گاجس نے کہ تہیں مار ڈالا ہے یاک ہے اس کی ذات اس کی مجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی، گر ای کے شبوت کے لیے اور اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے، گراسی کی تائید سے۔ اس کی نقدیس کی شعاعوں نے عقل کی آ تھوں کے بند اور جوانمردول کی وانائی کو محدود کر رکھا ہے ، پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کمه رہا ہے کہ عبدالقاور تجرید ظاہری کو چھوڑ کر التغرید التوحید و تجرید التغرید اختیار كرو عم تهيس اين كائبات وكھائيں كے جاسيے كہ جارے ارادے سے تهمارا ارادہ مشتبر نہ ہو کہ تم ہمارے سامنے ابت قدم نہ رہو اور وجود میں ہمارے سوا سمی كالقرف نه مونے وو تاكه بميشه مارے مشاہرہ ميں رمو اور لوگوں كو نفع بنجانے ك لے ایک جگہ بیٹ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں کہ جنہیں ہم تمماری برکت سے

اپنا مقرب بنائیں گے اس وقت مجھ سے اس لڑی نے کہات کہ اے نوجوان! مجھے معلوم نہیں کہ آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے لئے ایک نورانی خیمہ لگایا گیا ہے اور ملا کہ تمہارے گرواگرد ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی آئکھیں بھی تمہاری ہی طرف گلی ہوئی ہیں اور تمہارے مراتب و مناصب کو دیکھ رہی ہیں اس کو نمیں دیکھا۔ (رضی اللہ دی ہیں اس کے بعد یہ نو عمر چلی گئی اور پھر میں نے اس کو نمیں دیکھا۔ (رضی اللہ تعلی عنم المحمدین)

### حفرت خفرعليه السلام كاقول

شیخ ابو مدین بن شعیب المغربی میلید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے مشائخ مشرق و مغرب کا حال دریافت کرتے ہوئ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دالھ کا حال بھی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ وہ المام الصدیقین و ججتہ العارفین وہ روح معرفت ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کے درمیان میں اشمیں تقرب حاصل ہے۔ رضی اللہ عنما

## شيخ جا كير والو كا آپ كى شان ميں قول

یخ العارفین شخ مسعود الحارثی واله بیان فراتے ہیں کہ میں ایک وقت شخ جاگرو شخ علی بن اوریس رضی اللہ عنما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت ایک بی جگہ تشریف رکھتے ہوئے مشاکخ اسلاف رضی اللہ عنم کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ اس اثناء میں شخ جاگر واله نے یہ بھی فرمایا: کہ وجود میں تاج العارفین ابو الوفاء جیسا کوئی فاہر ہوا ہے اور نہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی واله جیسا کوئی کائل النصرف اور کائل الوصف صاحب مراتب و مناصب و مقالت عالیہ گزرا اور اب آپ کے بعد تعلیت سیدی علی بن الهیتی واله کی طرف خطل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا: کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی واله وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں احوال قطبیت مقالت عالیہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی واله وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں احوال قطبیت مقالت عالیہ اور استغراق میں بھی آپ کو مدارج اعلی حاصل شے غرض جمال تک کہ جمیں علم ہے اور استغراق میں بھی آپ کو مدارج اعلی حاصل شے غرض جمال تک کہ جمیں علم ہے

آپ جیسے مراتب و مناصب ویکر مشاتخین میں سے اور کی کو حاصل نہیں ہوئے ' پھر ہم نے تنائی میں شخ علی بن اور ایس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے اس بیان کی نبت وریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ اپنے مشاہرے اور اپنے اس علم کے ذریعہ سے بیان کیا جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے 'آپ اپنے اقوال و افعال میں صاوق اور نمایت نیک و صالح بزرگ ہیں۔

# چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجری نماز پر صنا

ابو الفتح بروی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدی حضرت شخ عبدالقاور جیلانی والله کو خدمت میں چالیس سال تک رہا۔ اس مدت تک میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھے رہے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب وضو ٹوٹ جا تا تو آپ فورآ وضو کر لیا کرتے اور وضو کر کے آپ دو رکعت نقل تحییة الوضو پڑھا کرتے تھے اور شب کو آپ کا قاعدہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپنے خلوت خانہ میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر صبح کی نماز کے وقت آپ وہاں سے نکلا کرتے تھے۔ اس وقت آپ جاتے ہے اور کوئ نہیں جا سکتا تھایماں تک کہ خلیفہ بغداد شب کو آپ سے ملنے کی غرض کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھایماں تک کہ خلیفہ بغداد شب کو آپ سے ملنے کی غرض سے کی دفعہ حاضر ہوا، محر طلوع فجر سے پہلے بھی خلیفہ موصوف کی آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔

### آسانوں میں آپ کالقب \_\_\_ باز اشب

شیخ ابو سلیمان المنی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آئے کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ سے بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان کی جس کا کہ عبدالقاور نام ہے بڑی شمرت ہو رہی ہے آپ نے فرایا: کہ اس کی شمرت آسان میں سے بھی زیادہ ہے ملائے اعلیٰ میں یہ نوجوان بازا شب کے لقب سے پکارا جاتا ہے 'عفریب ایک زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہیں کی طرف منتی ہو جائے گا اور انہیں سے صاور ہوا کرے گا کہ امر ولایت انہیں کی طرف منتی ہو جائے گا اور انہیں سے صاور ہوا کرے گا۔ شیخ عقیل پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بازا شب کے لقب سے یاد

كيا- (رضى الله عنما)

## شيخ ابو نصير ماينيه كا آپ كي شان مين قول

یخ عمر الصاماتی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض احباب میں سے ایک بزرگ فیخ الو نصیر کی خدمت میں آپ سے اجازت چاہئے کی غرض سے حاضر ہوئ ہے بررگ اس وقت بغداد جا رہے تھے 'آپ نے ان سے فرمایا: کہ تم بغداد جا کر شخ عبدالقاور جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے ضرور ملنا اور آپ کو میرا سلام پنچانا اور میری طرف سے آپ سے کمہ دینا کہ ابو نصیر کے لیے دعائے خیر کیجئے اور اسے بھی اپ دل میں جگہ دیجے اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کہ آپ ایس بزرگ ہیں کہ عجم میں آپ اپنا نظیر نہیں رکھتے تم عراق میں جا کر دیکھو گے کہ وہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں ملے اپنا نظیر نہیں رکھتے تم عراق میں جا کر دیکھو گے کہ وہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ آپ اپنی شرافت علی و نہی دونوں کی وجہ سے تمام اولیاء سے ممتاز ہیں۔

### خليفه وقت كى تقريب وليمه مين شركت

شیخ شاور الشبنی المحلی نے بیان کیا ہے کہ ظیفہ بغداد نے ایک وقت ولیمہ کیا جس میں فلیفہ موصوف نے عراق کے تمام علماء و مشائخ عظام کو وعوت دی اور تمام علماء و مشائخ آئے اور طعام ولیمہ کھا کر چلے گئے 'گر شیخ عبدالقادر جیلائی' شیخ عدی بن مسافر اور شیخ احمد الرفای اس وقت نہیں آئے جب تمام علماء و مشائخ فارغ ہو کر چلے گئے تو وزیر سلطنت نے فلیفہ موصوف سے کماہ کہ شیخ عبدالقادر جیلائی' شیخ عدی بن مسافر اور شیخ احمد الرفای نہیں آئے اور بیہ نہیں آئے تو گویا کوئی نہیں آیا۔ فلیفہ موصوف نے بھی ایک تو گویا کوئی نہیں آیا۔ فلیفہ موصوف نے بھی ایک تو گویا کوئی نہیں آیا۔ فلیفہ موصوف نے بھی اپنے چوہدار کو تھم دیا کہ وہ آپ کو بلا لائے اور جبل مکار جا کر شیخ عدی بن مسافر اور شیخ احمد الرفائی کو بھی بلا لائے۔ شیخ شاور شبتی کہتے ہیں کہ اس وقت عدی بن مسافر اور ان کے ساتھ دو محمص اور ملیں گے ان سب کو جائو وہاں تنہیں شیخ عدی بن مسافر اور ان کے ساتھ دو محمص اور ملیں گے ان سب کو جائو وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے ان سب کو جائو وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے ان سب کو جائو وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے ان سب کو جلا لاؤ' اس کے بعد مقبرہ شو نیزی میں جاؤ وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے ان سب کو جائو وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے اور ان کے ساتھ دو محمص اور ملیں گے ان سب کو جائو وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے اور ان کے ساتھ دو محمض اور ملیں گے اور ان کے اس تھیں احمد الرفائی ملیں گے اور ان کے الور ان کے بعد مقبرہ شو نیزی میں جاؤ وہاں تنہیں احمد الرفائی ملیں گے اور ان کے اور ان کے الور ان کے الور ان کے الور ان کے اور ان کے ان

ساتھ بھی دو مخص ہول کے ان سب کو بھی بلا لاؤ ، چنانچہ میں حسب ارشاد پہلے مجد باب طبہ میں گیا وہاں پر مجھے مین عدی بن مسافر ملے اور دو مخص آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کماہ کہ شخ عبدالقادر جیلانی آپ کو بلاتے ہیں انہوں نے فرمایا: کہ اچھامع اپنے دونوں مصاحبوں کے آپ میرے ساتھ ہو لیے ' پھر راستہ میں شخ عدى مجھ سے فرمایا: كه شايد آپ نے حميس شخ احمد الرفاعي كے بلانے كے ليے بھى تو كماكيا ہے ، تم ان كے پاس نيس جاتے ، يس نے عرض كياكہ جى بال! يس وبال بھى جاتا موں ' پھر اس کے بعد مقبرہ شو نیزی آیا تو یمال پر مجھے شخ احمد الرفاعی اور آپ کے ساتھ وو آدی ملے میں نے آپ سے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا: کہ اچھا اور مع اینے دونوں مصاحبوں کے میرے ساتھ ہو لیے اور اب مغرب کا وقت تھا کہ دونوں بزرگ آپ کے مسافر خانہ کے دروازہ ہر آ ملے۔ آپ نے اٹھ کر دونوں مشائخ کی تعظیم کی سے دونوں مشائخ آن کر رونق افروز ہوتے ہی تھے کہ اتنے میں چوبدار آیا اور د کھ کر فورا واپس کیا اور خلیفہ موصوف کو اس کی خبر کی۔ خلیفہ موصوف نے آپ کو ایک رقعہ لکھا اور اپنے شنزادے اور چوہدار کو رقعہ وے کر آپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ تناول طعام کے لے تشریف لائیں۔

الغرض آپ نے ظیفہ موصوف کی وعوت قبول کی اور جھے بھی آپ نے اپنے ہمراہ آئے کے لئے قربایا جب ہم وجلہ کے کنارے پنچ تو بہیں پر شخ علی بن الهیتی بھی آتے ہوئے طے اور آپ بھی ہمراہ ہوگئ ، پھر جب ہم ظیفہ موصوف کے مہمان خانہ میں پنچ تو ہم ایک عمرہ کمرے میں لائے گئے جمال پر ظیفہ موصوف مع اپنے دو فاوموں کے مشتر کھڑے ہوئے شے جب ہم اس کمرے کے صحن میں پنچ تو آپ کی فاوموں کے مشتر کھڑے ہوئے شے جب ہم اس کمرے کے صحن میں پنچ تو آپ کی طرف خلیفہ موصوف نے مخاطب ہو کر فرمایا: کہ اے ساوات قوم ! جب باوشاہ اپنی رعایا کر تر ہی ہی ہی تو وہ ان کی گزرگاہ پر مخمل و حربر بچھایا کرتی ہے ' اس کے بعد خلیفہ موصوف نے کیڑے کا وائمن بچھا کر فرمایا: کہ آپ اور آپ کے اور مشائخ اس موصوف نے اپنے کیڑے کا وائمن بچھا کر فرمایا: کہ آپ اور آپ کے اور مشائخ اس موصوف نے اپنے کیڑے کا وائمن بچھا کر فرمایا: کہ آپ اور آپ کے اور مشائخ اس وائمن پر سے ہو کر تکلی

اس کے بعد خلیفہ موصوف جمال پر کہ دسترخوان چنا ہوا تھا وہاں تک ہمارے ساتھ آئے اور ہم سب نے کھانا تالول کیا اور خلیفہ موصوف بھی ہمارے ساتھ شریک ہے ، پھر جب ہم کھانا تالول کرکے فارغ ہوئے اور خلیفہ سے رخصت ہو چکے تو آپ کے ساتھ مشاکع حضرت امام احمد بن حنبل ریافیے کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے ، گر اس وقت اندھرا بہت تھا اور آپ آگے آگے ہے جب آپ کی پھریا لکڑی یا کی دیوار و قبر کے پس گزرتے تو آپ انگلی سے اشارہ کرکے بتلا ویتے اس وقت آپ کی اگشت مبارک ممتاب کی طرح سے روش ہوجایا کرتی تھی اس طرح سے ہم سب آپ کی اس روشن سے حضرت امام احمد بن حنبل ریافیے کے مزار تک گئے۔ جب ہم آپ کی اس روشن سے حضرت امام احمد بن حنبل ریافیے کے مزار تک گئے۔ جب ہم آپ کی اس روشن سے حضرت امام احمد بن حنبل ریافیے کے مزار تک گئے۔ جب ہم آپ کی اس روشن سے حضرت امام احمد بن حنبل ریافیے کے مزار بر پنچ تو آپ اور مشاکع مزار کے اندر چلے گئے اور ہم لوگ وروازے پر کھڑے درجہ جب آپ زیارت سے واپس آئے اور باتی خیوں مشاکع آپ سے کھڑے رہے۔ جب آپ زیارت سے واپس آئے اور باتی خیوں مشاکع آپ سے کھڑے رہے۔ بہت آپ زیارت سے واپس آئے اور باتی خیوں مشاکع آپ سے کہائے کہ آپ انہیں کچھ وصیت کرتا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنم

### مشائخ كلاأب كى توقيرو ادب كرنا

شخ عمر البزاز بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک وقت شخ عدی بن مسافر کی زیارت کرنے کا نمایت اشتیاق ہوا' میں نے آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھ کو شخ کی خدمت میں جانے کی اجازت دی جب شخ کی زیارت کرنے کے لئے میں جبل ہکار آیا اور شخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری خاطر تواضع کرنے اور میری خیرو عافیت پوچھنے کے بعد مجھ سے فرایا: کہ عمرا وریا کو چھوڑ کر نمر پر آئے ہو۔ اس وقت شخ عبدالقادر جیلانی میلیے تمام ولیوں کے افر ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی باگ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ والله

قدوۃ العارفین شیخ علی بن وہب الشیبانی الربیعی الموسوی السجاری نے آپ کی نبت فرمایا ہے کہ شیخ عبرالقادر جیلانی اکابرین اولیاء سے ہیں 'بڑی خوش نصیبی

کی بات ہے جو کوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو یا اپنے دل میں آپ کی عظمت رکھے۔

سیخ موی بن ہلان الزولی یا بقول بعض ماہین الزولی نے بیان کیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جيلاني ماييد اس وقت خيرالناس (بمترين مردم) و سلطان اولياء سيد العارفين ہیں۔ میں ایے مخض کاکہ فرشتے جس کااوب کرتے ہیں کیو تکر اوب نہ کوا۔ واقع شیخ الصوفیاء شماب الدین عمر السروردی فرماتے ہیں کہ 506 ججری میں میرے عم بزرگ شيخ ابو النجيب عبدالقاهر السروردي حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني کي خدمت ميں تشريف لائے میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ میرے عم بزرگ جب تک آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ اس وقت تک آپ نمایت خاموش و مودب ہو کر آپ کا کلام سنتے رے ، پر جب ہم آپ سے رخصت ہو کر مدرسہ نظامیہ کو جانے لگے تو میں نے راستہ میں آپ سے اس کی وجہ وریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں آپ کا کیو کر ادب نہ کروں حالاتکہ آپ کو وجود تام اور تصرف کال عطا کیا گیا ہے' اور عالم ملکوت میں آپ پر فخر کیا جاتا ہے۔ عالم کون میں آپ اس وقت منفرد ہیں میں ایسے مخص کا کیونکر اوب نه کرول که جس کو خدائے تعالی نے میرے اور تمام اولیاء کے ول اور ان کے حال و احوال پر قابو دیا ہے کہ ' اگر آپ چاہیں تو انہیں روک لیں اور چاہیں تو انهیں چھوڑ دیں۔ رضی اللہ تعالی عنه

# شیخ ابو بکرین هوارا را طیع کا آپ کی ولایت کی خرویتا

یخ ابو محمہ یا بقول بعض مشاک ابو محمہ شبنکی واقع نے بیان کیا ہے کہ ہارے پیخ ابو محمہ یا بقول بعض مشاک ابو محمہ شبنکی واقع کے دورہ ہوت ہے کہ عراق بین بانچویں صدی کے درمیان میں پیخ عبدالقادر ظاہر ہوں گے ان کے علم و فضل پر سب کو اتفاق ہو گا مجھ پر مقالمت اولیاء کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلی درجہ پر ہیں ' پھر مجھ پر مقالمت مقربین کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلی درجہ پر ہیں ' پھر مجھ پر اہل کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلی درجہ پر ہیں ' پھر مجھ پر اہل کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلی درجہ پر ہیں ' پھر مجھ پر اہل کشف کیا گیا تو میں نے

دیکھا کہ آپ ان میں اعلیٰ مقالت پر ہیں' آپ کو وہ مظمر عطا فرمایا جائے گا جو کہ بجر صدیقین اور اہل توفیق و آئید اللی کے اور کسی کو عطا نہیں ہو آ' آپ ان علمائے رہائی سے ہوں گے کہ جن کے اقوال واقعال کی تقلید و پیروی کرنی چاہئے' اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اپنے بہت سے بندول کے درجے عالی کرے گا آپ ان اولوالعزم اولیاء اللہ میں سے ہول گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام امتوں پر فخر کیا جائے گا۔ رضی الله میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام امتوں پر فخر کیا جائے گا۔ رضی الله تعالیٰ عنه به ونفعنا برکاته فی الدنیا و الا خرة

一大は、大き、日本、日本の大学の大学の一日の一年の一日の

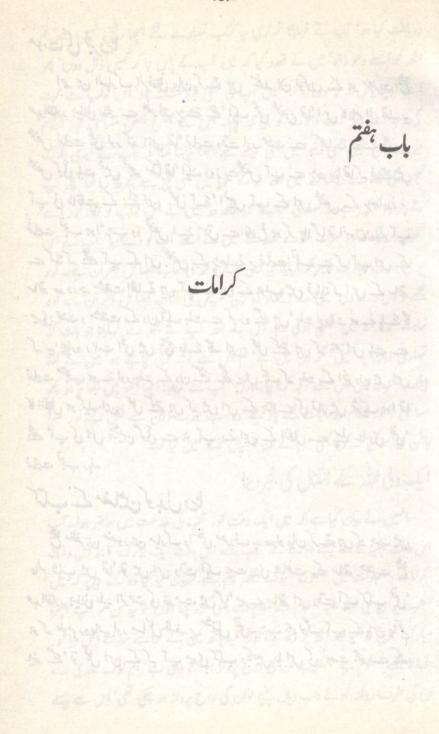

### موت کی خردینا

احمد بن البارك الرفعاني بيان كرتے بين منملد ان لوگوں كے جو حفرت فيخ عبدالقاور جيلاني ريلي سے علم فقه پڑھتے تھے ايك عجى مخص تھا اس كا نام ابي تھا۔ ي مخض نمایت غبی اور کند ذہن تھا' نمایت وقت اور محنت سے سمجھائے ہوئے بھی یہ مخص کوئی بات نہیں سمجھ سکتا تھا' ایک روزید مخص آپ سے پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کی ملاقات کے لئے ابن محل آئے انہیں آپ کے اس مخص کے پوھانے پر نمایت تعجب ہوا' جب وہ شخص اپنے سبق سے فارغ ہو کر چلا گیا تو انہوں نے آپ ے کمال کہ مجھے آپ کے اس محض کے پڑھانے پر نمایت تعجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ حد ورجہ مشقت اٹھاتے ہیں آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: کہ اس کے ساتھ میری محنت و مشقت کے دن ایک ہفت سے کم رہ گئے ہیں' ہفتہ پورانہ ہونے پائے گا ك يد يواره رحمت اللي ميں بنتي جائے گا۔ ابن محل كتے بيں كه بم اس بات سے نمایت متعجب ہوئے اور ہفتہ کے دن گنے لگے یمال تک کہ ہفتہ کے اخیردن میں اس كا انقال ہو كيا۔ ابن محل كتے ہيں كہ ميں اس كے جنازے كى نماز ميں شريك ہوا تھا مجھے آپ کی اس پیشین گوئی سے جو آپ نے اس کے انقال سے پہلے سا دی تھی' نهايت تعجب ربا

### كتاب كے مضامين كوبدل وينا

شخ مظفر بن منصور بن مبارک واسطی معروف به حداد بیان کرتے ہیں کہ جب میں عالم شباب میں تھا تو میں اس وقت ایک بہت بری جماعت کے ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کی خدمت میں گیا میرے ساتھ اس وقت ایک کتاب تھی ، جو کہ علوم روحانیہ اور مسائل فلفہ پر مشمثل تھی۔ جب ہم لوگ آپ کے پاس جاکر بیٹھ گئے ، تو قبل اس کے کہ آپ میری کتاب دیکھیں یا اس کی نبیت مجھ سے پچھ بیٹھ گئے ، تو قبل اس کے کہ آپ میری کتاب دیکھیں یا اس کی نبیت مجھ سے پچھ

دریافت کیا ہو' آپ نے فرایا: تہاری یہ کتاب تہارے لئے اچھا رفتی نہیں ہے' تم اٹھ کر اے دھو ڈالو' میں نے قصد کیا کہ میں آپ کے پاس جاکر کمیں ڈال دول' پھر اے اپنے پاس نہ رکھوں آ کہ کمیں آپ کی خفگی کا باعث نہ ہو' اس کتاب سے محبت ك وجه سے ميرا اے وحونے كو جى نہ جاہا۔ اس كے بعض بعض ماكل اور احكام میرے زبن نشین بھی تھے میں اس نیت سے اٹھنا جابتا تھا کہ آپ نے میری طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور میں اٹھ نہ سکا گویا میں کسی چیز سے بندھ رہا تھا کھر آپ نے فرمایا: کمال ہے وہ تساری کتاب؟ لاؤ مجھے دو عمی نے اس کتاب کو نکالا اور اے کھول کردیکھا تو وہ صرف سادے کاغذ تھے عیں نے اسے آپ کو دے دیا اس ر ابنا وست مبارک پھير كر فرمايا: يه ابن ضريس محد كى كتاب فضائل القرآن ہے۔ اور مجھے واپس دے دی میں نے ویکھاتو وہ ابن ضریس کی کتاب فضائل القرآن ہے اور نمایت عمدہ خط میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا: جو بات کہ تمهاري زبان ير نيس عرول يس ب عم اس سے توب كنى جائے ہو عيل في كما: بیک حضرت میں اس سے توبہ کرنا چاہتاہوں اپ نے فرمایا: اچھا اٹھو میں اٹھا تو جو کھھ ماكل فلف احكام روحانيات مجھ ياد تھ وه سب ميرے ذبن سے فكل كے اور ميرا باطن الیا ہو گیا کہ گویا بھی میں نے ان کا خیال تک شیں کیا تھا۔

### ایک ولی اللہ کے انقال کی خرویا

انمیں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ
اس وقت تکیہ لگائے بیٹے ہوئے تھ 'آپ ہے اس وقت ایک بزرگ کا جو اس وقت
کرامات و عبادات میں مشہورومعروف تھ 'تام لے کربیان کیا گیا وہ کتے ہیں کہ میں
حضرت یونس نی اللہ علیہ السلام کے مقام ہے بھی گزر چکا ہوں 'تو یہ من کر آپ کاچرہ
مبارک مرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور تکیہ ہاتھ میں لے کراہے سامنے ڈال دیا اور
فرایا: مجھے معلوم ہے 'عنقریب ان کی روح پرواز ہونے والی ہے 'ہم لوگ جلدی سے
ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہال پنچ توان کی روح پرواز ہو چکی تھی 'اس سے پہلے

یہ بررگ بالکل صحیح و تررست ہے۔ کوئی بیاری اور دکھ درد لاحق نہیں ہوا تھا' اس کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں' میں نے ان سے بچھیا کہ خدائ تعالی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جمھے بخش دیااور اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے میرا کلمہ جمھے دلا دیا' اس بات میں خدائے تعالی کے نزدیک حضرت یونس علیہ السلام میرے شفیع بنے۔ غرض! آپ کی برکت سے میں نے فائدہ اٹھایا

### كامت واستدراج كافرق

آئمہ کرام نے کرامت و استدراج میں فرق کرنے کے لئے یہ قانون بیان کیا ہے کہ خوارق عادات بین خلاف عادات امور سے جب کوئی امر کسی سے بطریق حق و راہ متنقیم واقعہ ہو تو وہ معجرہ کملا آ ہے اور یہ انبیاء علیم السلام سے مخصوص کیا گیا ہے یا کرامت کملا آ ہے اور یہ اولیاء اللہ سے مخصوص ہے مثلاً جیساکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ کے کرامت اور اس کے ماسوا جو خرق عادات کہ بطریق راہ حق نہ ہو بلکہ بطریق باطل و مقردن بہ شر ہو' اسے استدراج کہتے ہیں۔

#### آپ سے کرامات کا بتواتر ثابت ہونا

شخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے بیان کیا ہے کہ جس قدر تواتر کے ساتھ کی کرامات ہم تک نہیں پہنچیں ، باوجود آپ سے خوارق عادات وکرامات بکرت فلام مونے کے آپ بھی ماضر الحس و ذکی قہم و منمسک بقوانین شریعت رہے ، آپ بھیشہ شریعت کے قدم بقدم چلتے اور وو سرول کو اس کی طرف بلاتے رہے ، شریعت کی مخالفت سے آپ کو سخت نفرت تھی ، بلوجود کیکہ آپ بھیشہ عبادات و مجاہدات میں مشخول رہتے تھے ، گر ساتھ بھی خرج کرتے مشخول رہتے تھے ، گر ساتھ بھی خرج کرتے رہے ہی تھے تو ، پھر جس شخص میں یہ تمام اوصاف جمح رہتے تھے ، آپ صاحب اولاد و ازواج بھی تھے تو ، پھر جس شخص میں یہ تمام اوصاف جمح موں اس کے صاحب کمل ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے ، قطع نظر اس کے خوارق موں اس کے صاحب کمل ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے ، قطع نظر اس کے خوارق

عادات كا ظاہر ہونا صاحب شریعت علی صاحبها العلوة والسلام كى بھى صفت ہے اس لئے آپ كے " هذه على رقبة كل ولى الله" كما

شخ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے "قدمی ہذہ علی رقبة کل ولی
اللّه" کنے کی کی وجہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایبا کوئی شخص نمیں تھا کہ مندرجہ بالا
صفات میں آپ کا ہم پلہ ہو سکتا۔ غرض! آپ کے اس قول سے آپ کی تعظیم و حریم
مقصود ہے اور در حقیقت آپ تعظیم و حریم کے مستق و سزاوار بھی ہیں۔ "واللّه
یھدی من یشاء الی صراط مستقیم" خدائے تعالی شے چاہتا ہے راہ راست پر
لے جاتا ہے۔

# آپ کے حکم سے وجلہ کی طغیانی کم ہو جانا

ایک وقت کا ذکر ہے کہ دریائے وجلہ نمایت طغیانی پر ہو گیا یمال تک کہ ای کی طغیانی کی وجہ سے اٹل بغداد کو سخت خوف ہو گیا کہ کمیں وہ اس میں غرق نہ ہو جائیں اس لئے انہوں نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر التجاء کی کہ آپ ان کی مدد کریں 'آپ اپنا عصا لے کر وجلہ کے کنارے پر تشریف لائے اور اپنا عصا وجلہ کی اصلی حد پر گاڑ کر فرمایا: کہ بس یمیں تک رہو ' وجلہ کی طغیانی اسی وقت کم ہو کر پانی اپنی حد

ا۔ یہ ترجمہ ہے اہل کتاب کے الفاظ لا یعرف فی من کان یساوید اس سے طابت کہ ارشاد قدمی هذه الح آپ کے وقت تک محدود تھا اولیائے اولین و آخرین اس سے طارح ہیں جیسا کہ تصریح فرمائی ہے امام ربانی تیم دورانی قطب زمانی مصرت شخ احمد فاروقی سر ہندی المعروف بہ مجدد الف طائی بخو نے کمتوبات شریف جلد اول کمتوب دو صد و نو و سوم (293) کہ 'اگر اولیائے اولین و آخرین اس محمم میں داخل کے جادیں تو صحابہ کرام اور آبھین پر آپ کی شفشیل لازم آتی ہے اور آخرین میں سے امام معدی پر فضیلت لازم آتی ہے اور آخرین میں سے امام معدی پر فضیلت لازم آئی جو مبشر بالاحادیث ہیں۔

اور كتاب بہجتہ الا مرار ص 5 میں ہے "فی وقتھا علی رقاب الا ولیاء فی ذلک. الوقت" جس سے ٹابت كہ بہ سم غوث پاك رضى اللہ تعالی عنہ كے وقت تک محدود تھا

## پر پہنچ کیا' رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عصا کا روشن ہو جانا

عبدالله زیال بیان کرتے ہیں کہ 560 ہے کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت می عبدالقادر جیلائی ریالی کے درسہ میں کھڑا ہوا تھا اسٹے میں آپ اپنے دولت خانہ سے اپنا عصا لئے ہوئے باہر تشریف لائے اس وقت مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے آپ اپنے اس عصائے مبارک سے کوئی کرامت وکھائیں تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا تو وہ روش ہو کر چکنے لگا اور ایک کھٹے تک اس طرح چکتا رہا اس کی روشنی آسان کی طرف چڑھتی جاتی تھی یماں تک کہ اس کی روشنی سے تمام مکان روشن ہو گیا وہ ایک گھٹے تھے۔ میا تھا دیا ہی ہو گیا اس کے بعد ہم جھے نے فرمایا: کہ زیال تم یکی چاہتے تھے۔ ریالی۔

## ایک گویئے کا آپ کے ہاتھ پر تائب ہونا

کی آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ایٹار لیخیٰ دوسرے کو ایخ اوپر آپ خادوش ہو گئے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے کہ استے ہیں آپ نے اوپر کو دیکھا اور آپ خادوش ہو گئے ' پھر آپ نے فرمایا: ہیں تم سے زیادہ نہیں صرف سو دینار کے گئا ہوں ' بہت سے لوگ آپ کے پاس سو سو دینار لے کر آئے ' آپ نے صرف ایک محض سے لے کت اور باتی لوگ واپس آئے ' لوگوں کو تجب ہوا کہ آپ نے یہ سو دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے جھے بلا کر فرمایا: کہ تم یہ مقبرہ شو نیز یہ پر لے جاؤ وہاں ایک بوڑھا مخص بربط بجا رہا ہو گا' اسے یہ سو دینار دے دو اور میرے پاس لے آؤ' ہیں حسب ارشاد مقبرہ شو نیز یہ پر گیا وہاں پر ایک بوڑھا مخص بربط بجا رہا ہو گا' اسے یہ سو دینار اسے دے دو اور میرے پاس لے آؤ' ہیں حسب ارشاد مقبرہ شو نیز یہ پر گیا وہاں پر ایک بوڑھا مخص بربط بجا رہا تھا ہیں نے اس سے بوڑھا مخص بربط بجا رہا تھا ہیں نے اس سے دو موش ہیں آیا تو ہیں نے اس سے کہا کہ دھڑت ہے عبدالقاور جیلائی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہا کہا کہ دھڑت ہے عبدالقاور جیلائی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہا کہا کہ دھڑت ہی عبدالقاور جیلائی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہا کہ کہا کہ دھڑت ہے عبدالقاور جیلائی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہا کہ کہا کہ دھڑت ہے عبدالقاور جیلائی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہ کیا دور یہ دھڑت ہی عبدالقاور جیلائی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر

رکھ کر میرے ساتھ ہو لیا جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچ تو آپ نے اے اپنے زوریک منبر پر بلوا کر اس سے فرایا: کہ تم اپنا جو کچھ قصہ ہے' اسے بالتفصیل بیان کرو۔ اس نے کہا: کہ حضرت میں اپنی صغر سنی میں گا آ بجا آ بہت عمدہ تھا اور بہت اشتیاق سے لوگ میرے گانے کو سنا کرتے تھے جب میں من کبر کو پہنچا تو لوگوں کا میری طرف التفات بالکل کم ہو گیا اس لئے میں عمد کرکے شرسے باہر نکل گیا کہ اب آئندہ سے میں مردوں کے میں اس انتاء میں قبرستان میں پھر تا میں مردوں کے میں اس انتاء میں قبرستان میں پھر تا رہا' ایک دفعہ ایک قبرسے ایک محض نے اپنا مر نکال کر جھ سے کہا: کہ تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ' اس کے بعد بیند می آگئ 'پھر میں نے اٹھ کر مندرجہ ذیل اشعار بردھے۔

يارب مالى عدة يوم اللقا الا رجا قلبى ونطق لسانى

اللی قیامت کے دن کے لئے میرے پاس کوئی ملان نہیں ہے، بجر اس کے دل سے الميد مغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و شاکر تا ہوں۔

قدامک الراجون يبغون المنى واخيبنا ان عدت بالحرمان

کل امید رکھنے والے تیری درگاہ میں فائز المرام مول کے ' اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری بد قتمتی پر سخت افسوس ہے۔

ان كان لايرجوك الامحسن فيمن يلودو يستجير الجانى اگر صرف نيك لوگ بى تيرى بخشش كه اميروار ہوتے تو گنگار لوگ كس كے پاس جا كر پناہ لية؟

شیبی شفیع یوم عرضی اللقا فساک تنقذنی من النیران میرا برهلا قیامت کے دن تیرے درگاہ میں میرا شفیع بے گا امید ہے کہ تو مجھے اس پر نظر کرکے دوزخ سے بچالے گا۔

میں کھڑا ہوا کی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آن کر مجھے سے رینار دے دیئے اب میں گانے بجانے سے آئب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں' پھر اس شخص نے اپنا ربط توڑ ڈالا اور گائے بجانے سے آئب ہو گیا۔

اس وقت آپ نے سب سے خاطب ہو کر فرمایا: اے فقراء! ویکھو جب کہ اس فض نے ایک اسو و لعب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدائے تعالی نے بھی اسے اپنے مقاصد میں کامیاب کیا تو اب خیال کو جو شخص کہ فقرو طریقت اور اپنے تمام حال و احوال میں سچائی سے کام لے' اس کا کیا حال ہو گاتم ہر حال میں سچائی اور نیک نمتی اختیار کرو اور یاو رکھو کہ' اگر بید دونوں باتیں نہ ہو تیں تو کسی شخص کو تقرب الی اللہ بھی نہ حاصل ہو تا' دیکھو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے "واذا قلنم فاعدلوا" جب تم بات کہو تو انصاف کی (یعنی سے بولا کو)

جب آپ نے اس وقت سو رینار طلب کئے تھے تو چالیس مخض آپ کی خدمت میں سو سو رینار لے کر حاضر ہوئے' آپ نے صرف ایک مخض سے لے کر باتی لوگوں کو واپس کر دیئے۔ یہ گویا جب آئب ہو گیا تو' پھر ان سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے وینار اس کو دے دیئے' یہ واقعہ دکھے کر پانچ مخض جاں بحق تشلیم ہوئے۔

#### آپ کے مدرسہ کے سواہر طرف بارش برسنا

شخ عدى بن ابوالبركات بيان كرتے ہيں كہ ميرے والد ماجد نے اپ عم بزرگوار شخ عدى بن مافر سے نقل كركے بيان كيا كہ ايك وقت كا ذكر ہے كہ حضرت شخ عبدالقاور جيلاني والله الله مجلس سے جمكلام شے كہ اتنے ميں بارش ہونے كى آپ نے آسان كى طرف نظر اٹھا كر فرمايا: كہ ميں تو تيرے لئے لوگوں كو جمع كرتا ہوں اور تو انسيں بھيرتا ہے ، آپ كا يہ كمنا تھا كہ بارش كترا كر مدرسہ كے ارد كرد برتى ربى اور صرف آپ كے مدرسہ ميں برسا موقوف ہو گئ اس مقام پر آپ كے چند اشعار نقل صرف آپ كے مدرسہ ميں برسا موقوف ہو گئ اس مقام پر آپ كے چند اشعار نقل

كے گئے ہيں جنيں ہم ذيل ميں درج كرتے ہيں۔

مافی الصبابة منهل مستعذب
الا ولی فیه الا لذالاطیب
دادی عشق میں کوئی الی نر نہیں ہے جو کہ میری نہر عشق سے زیادہ لذیذ و شیریں ہو
او فی الوصال مکانة مخصو صة
الا و منزلنی اعز واقرب
ادر نہ مکان وصال میں کوئی خاص جو کہ میری مقام وصال سے زیادہ ذی عزت اور زیادہ
قریب ہو۔

وہبت لی الایام رونق صفوہا مجلت مناہلھا وطاب المشرب مجھے زمانہ نے اس کی رونق اور صفائی کاموقع ریا ہے جس سے وادی عثق کے پانی نمایت شیریں اور خوش مزہ ہو گئے۔

وغدوت مخطوبا لکل کریمة لایهندی فیها اللبیب فیخطب اور جس سے ہرایک جوانمرد و بامروت عورت نے مجھے پیغام دیا جس کی طرف کہ برے واثشند کو پیغام مجھنے کی رہنمائی نہیں ہو عتی۔

انا من رجال لا یخاف جلیسهم رعب الزمان ولا یری مایرهب

میں ان لوگوں سے ہول کہ جن کے ندیمول پر کوئی خوف نہیں' زمانہ خوف زوہ ہو رہا ہے' مگر خر نہیں کہ وہ خوفروہ کیول ہے۔

قوم لھم فی کل مجد رتبة غلوية وبكل جيش مركب ميں ان لوگوں ميں سے موں كہ جنہيں ہر فضيلت ميں ان كا رتبہ عالى اور ہر ايك لشكر

میں ان کا گزر ہے۔

انا بلبل الافراح املا دوحها طربا وفی العلیاء باذاشهب طربا وفی العلیاء باذاشهب میں خوشنودی کا بلبل ہوں جب اس کے ہرے بحرے درخوں پر بیٹمتا ہوں تو اس وقت خوثی سے پھولا نہیں ساتا یا میری مثل بازاشب کی ہے۔

اضحت جیوش الحب تحت مشینی طوعا ومهما رمة لایعزب طوعا ومهما رمة لایعزب طک مجت کا تمام لشکر میرے قبضہ تعرف میں ہو کر میرا مطبع ہو گیا ہے جمال کہیں کہ میں اے ڈال دوں وہ وہال ہے ہل نہیں سکا۔

ماذلت ارتع في ميادين الرضلي حتى وهبت مكانة لا توهب

میں بھشہ میدان رضا میں دوڑ رہا ہول یمال تک کہ مجھے وہ مقام دیا گیا جو کہ اورول کو منیں دیا جا آ۔ شمیں دیا جا آ۔

اضحٰی الزمان کحله مرقومة تزهوا ونحن لها اطراز المذهب نائد کی مثل گویا که ایک خلعت مرصع کی ہے جو که نمایت ہی خوشما ہو اور ہم گویا اس کی طلائی نقش و نگار ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ تمام پرندے کتے ہیں 'مگر کرتے نہیں اور شکرہ (باز) کرتا ہے 'مگر کہتا نہیں' ای لئے بادشاہوں کی بھیلی پر اس کو جگہ ملتی ہے اس کے جواب میں ابوالم خانر منصور بن البارک نے مندرجہ ذیل ابیات کیے۔

بک الشهور تهنی والمواقیت یامن بالفاظه تغلوالیواقیت

آپ کو مینے اور اوقات بھی مبارک باد دیتے ہیں آپ کا کلام یا قوت و جواہرے وزن

الباز انت فان تفخر فلا عجب وسائر الناس فواخیت باز آپ ہیں آپ کتابی افرکریں زیبا ہے آپ کے مقابلہ میں اور باتی لوگ فاختہ کا تھم رکھتے ہیں۔

اشم من قدمیک الصدق مجنهدا

لانها قدم من نعلها صیت

جب میں کوشش کرتا ہوں تو آپ کے قدموں سے رائت کی ہو پاتا ہوں اور کیوں نہ ہو
وہ آپ کا قدم ہے وہ قدم کہ شرت و عزت جس کے پنچ ہے۔

# علم کلام کو علم معرفت سے بدل دینا

شخ الصوفيہ شخ شهب الدين عمر السروروی بيان فرماتے ہيں کہ بين اپ عالم شبب بين علم کلام بين بهت مشغول رہتا تھا، حتیٰ کہ بين نے اس فن کی بہت سے کتابين زبانی ياد کر لی تھيں۔ ميرے عم بزرگ جھے اس بين کثرت اشغال سے منع کيا کرتے بلکہ سخت ناراض ہوتے تھے، ليکن ميرا مشغلہ اس سے روز بروز بردوز بردهتا جا آتھا ايک وقت آپ حضرت شيخ عبدالقاور جيلانی ميلئے کی خدمت بين تشريف لائے آپ کے ساتھ اس وقت بين بحی تھا۔ انتائے راہ بين ميرے عم بزرگ نے جھے سے فرمايا: کہ عمر الله تعالی فرمانا ہے۔

یا بھاالذین امنوا اذا ناجینم الرسول فقدموا بین یدی نجوا کم صدقہ (ملمانوں! جب تم پنجبر کے کان میں کوئی بات کنے جاؤ تو پہلے اس کے سامنے صدقہ لے جاکر (رکھ دو) ہم بھی اس دقت ایک ایسے فخص کے پاس جا رہ ہیں کہ جن کا دل خدا کی باتوں کی خبرویتا ہے تو تم سوچ لوکہ ان کے روبرو کس کس طرح سے رہو گے تاکہ ان کے برکات سے متنفید ہو سکو' پھر جب ہم آپ کی خدمت میں پنچ اور بیٹے اور بیٹے گئے تو میرے عم بزرگوار نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! یہ میرا بھتجا

ہے بیشہ یہ علم کلام میں مشغول رہتا ہے میں نے کئی وقعہ اس کو منع کیا کین یہ نہیں مانتا آپ نے یہ سن کر فرمایا: عمر نے اس فن میں کوئی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے عرض کیا فلال کتاب آپ نے میرے سینہ پر اپنا دست مبارک پھیرا اور جب آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا تو مجھے ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا ایک لفظ بھی یاد نہیں دہا۔ میرے ول سے اس کے تمام مسائل نسیتا منسیتا ہو گئے اور اس وقت بجائے اس کے اللہ تعالی نے میرے ول میں علم لدنی بحر دیا جب میں آپ کے آستانہ سے واپس ہوا تو حکمت و علم لدنی میری ذبان پر تھا نیز آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ تم عراق کے اخیر مشاہیر سے ہو۔

شیخ عبدالله جبائی فرماتے ہیں غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علی التحقیق امام اہل طریقت تھے۔ والحو

#### بھول کربے وضو نماز پڑھنے والے کو خبر کرنا

ابو القرح ابن الهای بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلئیہ سے اکثر الیی باتیں ساکر تا تھا جن کا وقوع جھے بعید و تا ممکن معلوم ہو تا اس لئے میں ان باقوں کی تردید کیا کرتا تھا کر ساتھ ہی میں آپ سے طنے کا شائق بھی رہتا تھا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک روز جھے (بغداد کے محلّہ) باب الازج جانے کی ضرورت لاحق ہوئی جب میں وہاں سے والیس ہوا تو آپ ہی کے مدرسہ کے قریب سے میرا گزر ہوا اس وقت آپ کی مجد میں عمر کی نماذ کی تجبیر کی جا رہی تھی اس وقت جھے یہ خیال ہوا۔ کہ میں بھی عمر کی نماذ پر ھتا ہوا آپ کو سلام کرتا چلوں اس وقت جھے یہ خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت بلوضو نہیں میں نماذ میں شریک ہوگیا جب آپ نماذ پڑھ کر وعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف النقات کرکے فرمایا: کہ فرزند من! اگر تم میرے پاس اپنا کام لے کر آتے تو میں تمہارا کام پورا کر دیتا کر تمہیں نسیان بہت میرے پاس اپنا کام لے کر آتے تو میں تمہارا کام پورا کر دیتا کر تمہیں نسیان بہت عالب ہو گئی کہ آپ کو میرا مخفی حال کیونکر معلوم ہو گیا سے جھے تعجب ہوا اور دہشت غالب ہو گئی کہ آپ کو میرا مخفی حال کیونکر معلوم ہو گیا سے جھے تعجب ہوا اور دہشت غالب ہو گئی کہ آپ کو میرا مخفی حال کیونکر معلوم ہو گیا

یں نے ای وقت آپ کی محبت افتیار کی اور اب جھے آپ سے خصوصا آپ کی خدمت میں رہنے سے حد ورجہ محبت ہو گئی اور اب میں نے آپ کے فیوض و برکات کی قدر شائی کی۔

## خليفه وقت كاآپ كى خدمت ميں مديد پيش كرنا

شخ ابوالعباس الحضر الحسين موصلی نے بیان کیا ہے کہ ہم کی لوگ ایک شب کو حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میلئے کے مدرسہ بیس حاضر سے کہ خلیفہ المستنجد باللہ ابوالمحفظ یوسف بن المحقنضی الامراللہ آپ کی خدمت بیس حاضر ہوا اور سلام کرکے آپ کے سامنے مودب ہو کر بیٹے گیا خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے تھیجت حاصل کرنے کی غرض سے آیا اور اپ ساتھ دس تھیلیاں زر نقذ بحروا کر لایا ' یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ سے بہت اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں ' گر آپ نے اس کے اصرار سے صرف دو عمدہ می تھیلیاں اٹھا لیں ایک اپ وائیس اور آپ نے بائیں ہاتھ بیں' پھر آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھوں سے نچو ڑا تو ایک اپ بائیس ہاتھ بیں' پھر آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھوں سے نچو ڑا تو ان سے خون ٹیکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ موصوف سے فرمایا: کہ تم خدا نے تعالی سے نہیں ان سے خون ٹیکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ موصوف سے فرمایا: کہ تم خدا کے تعالی سے نہیں شرائے' لوگوں کا خون کرکے تم اس ملل کو میرے پاس لائے ہو' خلیفہ موصوف سے س کے نہیں کر بے ہوش ہو گیا' پھر آپ نے فرمایا: کہ 'اگر رسول اللہ مطابع سے اس کے فیات تک مصل ہونے کی عزت و حرمت یہ نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک

## روافض کا اپنے رفض سے توبہ کرنا

قدوۃ العارفین شخ ابوالحن علی القرابی بیان فرماتے ہیں کہ 559ھ کا واقعہ ہے کہ روافض کی ایک بہت بدی جماعت دو خٹک کدو جو کہ سلے ہوئے اور مرشدہ تھ' لے کر آئے ان لوگوں نے آپ سے بوچھاٹ کہ آپ بتلائے کہ ان دونوں کدوؤں میں کیا چیزہے؟ آپ نے اپنے تخت سے انز کر ایک کدو پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا: اس میں آفت رسیدہ بچہ ہے اور اپ صاجزاوے عبدالرذاق کو اس کدو کے کھولئے کے لئے فرمایا: جب وہ کدو کھولاگیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا اس کو اپ وست مبارک سے اٹھا کر فرمایا: "قم با ذن اللّه" - وہ خدائے تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو گیا' پھر آپ نے دو سرے کدو پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا: کہ اس میں صبح و سالم و تکررست بچہ ہے اسے بھی آپ نے اپ صاجزاوے کو کھولئے کا حکم دیا سے کدو بھی کھولا گیا اور اس میں سے ایک بچہ نکلا اور اٹھ کر چلنے لگا آپ نے اس کی بیٹانی پکڑ کر فرمایا: بیٹے جاؤ تو وہ باذنہ تعالٰی بیٹے گیا۔ آپ کی بیر کرامت و کھے بیہ لوگ اپ رفض سے آئب ہو گئے' نیز اس وقت آپ کی بیر کرامت و کھے کہ گین اس کے تین اپ کی دوح پرواز ہو گئے۔

نیز شخ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مجھے اس وقت ایک ضرمت میں حاضر تھا کہ مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی میں اے بوری کرنے کی غرض سے اٹھا۔ آپ نے فرمایا چاہو تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا فلاں امر کا خوانتگار ہوں میں نے اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی، چنانچہ اس وقت وہ مجھے حاصل بھی ہو گلہ دائھی

# آپ کے عکم سے بچو کا مرجانا

آپ کے رکابرار ابوالعباس احمد بن محمد بن القریش البغدادی بیان کرتے ہیں کہ
ایک روز آپ سواری پر جامع منصوری تشریف لے گئے جب آپ وہاں سے والپس
آئے تو آپ نے اپنا چادر آثارا اور چادر آثار کر پیٹائی پر سے ایک بچھو نکال کر نشن پر
وُالا جب یہ بچھو بھاگنے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا: کہ موتی باذن اللّه بامرالی تو
مرجا تو ای وقت یہ بچھو مرگیا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ اس نے مجھ کو جامع
منصوری سے بہاں تک ساٹھ وفعہ کاٹا۔

چند سيرگندم پانچ سال تک استعال مين رمنا

ایک وفعہ بغداد کی قط سالی میں میں نے آپ سے شکدی وفاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے بیجے قریبا دس بارہ سرگندم دیئے اور فرمایا: کہ اسے لے جاؤ اور کوشے میں بند کرکے رکھ دو اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کو' گر اسے بھی وزن نہ کرنا 'چنانچہ اس گیہوں کو پانچ سال شک کھاتے رہے۔ ایک وفعہ میری زوجہ نے اس کوشے کا منہ کھول کر دیکھا کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں تواس میں جس قدر اول روز ڈالے تھے استے ہی معلوم ہوئ 'پھر سے گیہوں سات روز میں ختم ہو گئے۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: کہ اگر تم اسے نہ دیکھتے تو تم اس طرح سے اس میں سے کھاتے رہجے۔

ایک روشنی کا آپ کے دہمن مبارک سے قریب ہونا

عمر بن حسین بن ظیل اللیب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کے روبرہ ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے قلایل کی طرح ایک روشن می ویکھی جو آپ کے دہن مبارک سے دو تمین وقعہ قریب ہو کر واپس ہو گئ میں نے نمایت متجب ہو کر اپنے جی میں کما ہی کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا آپ نے ای وقت فرمایا ہی کہ تم خاموش بیٹھے رہو 'مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں ' پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا کسی سے ذکر شمیں کیا۔

## بلاد بعيده كاسفر لمحول ميس طے كرلينا

شخ ابوالحن المعروف بابن السطنطه ابغدادی بیان کرتے ہیں کہ جب میں معرت شخ عبدالقاور جیلانی میلئے کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کرنا تھا، تو اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرض سے اکثر او قات شب بیداری کیا کرنا تھا، چنانچہ 553 جری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے میں آپ کی خدمت میں آفانہ بحر کر لایا، گر آپ نے نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لائے مدرسہ کا دروازہ آپ ہی سے کھال اور پھر آپ سے ہی بند ہو

گیا۔ آپ باہر نکلے میں بھی آپ کے پیچے ہو لیا اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے ر پنچ یہ دروازہ بھی آپ سے بی کھلا اور پھر آپ بی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شرمیں پنچ ، جے میں نے مجھی نہیں دیکھا تھا اسمیں پہنچ کرآپ ایک مکان میں واخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانہ سے شبیہ تھا اس مکان پر چھ اشخاص سے انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ ذرا آگے چلے گئے اور میں ایک کھنبے کے پاس ٹھر گیا يمال سے ميں نے نمايت پت آواز سے كى كرائے كى آواز سى۔ كھ منك بعد یہ آہٹ بند ہو گئ اس کے بعد جمال سے کہ یہ آہٹ سائی دیتی تھی ایک مخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک مخص کو اپنے کندھے پر اٹھا لایا اس کے بعد ایک اور مخص جس کی مو چیس دراز تھیں مر برہد تھا، آیا اور آگر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شمادت تین وفعہ ردھا کر اس کی مونچیس تراشیں اور اسے ٹوپی پہنائی اور محد اس كا نام ركها اور ان اشخاص سے فرمایا: كد مجمع علم بوا ب كديد هخص متوفى كا قائم مقام مو گا۔ ان سب نے کمانہ سمعا وطاعتہ (بسروچشم) کیر آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہم تھوڑی دور چلے تھ کہ بغداد کے دروازے پر آن پنچ جس طرح سے کہ پہلی دفعہ دروازہ کھلا اور بند ہوا ای طرح سے اس دفعہ بھی کھلا اور بند ہوا اس کے بعد آپ مدرسہ تشریف لاے اور اندرمکان میں چلے گئے جب صح کو میں آپ سے سبق بردھنے بیٹا تو میں نے آپ کو قتم دلا کر ہوچھا کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ جو شرتم نے دیکھا' یہ نماوند تھا جو کہ اطراف و جوانب کے بلاد احمد میں سے ایک شرکا نام ہے اور سے چھ مخص ابدال و نجاء سے تھ اور ساتویں مخض کہ جن کی آجٹ سائی دیتی تھی يد مجى انسيس ميس سے تھے۔ اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لئے مين ان کے پاس کیا اور جس مخص کو کہ میں نے کلمہ شاوتین پڑھلیا وہ نفرانی اور قطنطنیہ کا رہنے والا مخص تھا۔ مجھے علم ہوا تھا یہ مخص ان کا قائم مقام ہو گا ای لئے وہ میرے یاس لایا گیا اور اس نے اسلام قبول کیا اور اب وہ ابدال و نجاء سے اور جو فخص کہ این كندهے ير ایك مخص كو لايا تھا وہ ابوالعباس حضرت خضر عليه السلام تھے آپ اس

لے کر آئے تھ آکہ وہ متونی کا قائم مقام بنایا جائے یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا عمد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس واقعہ کو کسی سے بیان نہ کول اور فرمایا: کہ تم میری زندگی میں کسی راز کا بھی افشانہ کرنا۔ پھو

جنات پر آپ کی حکمرانی

ابوسعید احمد بن علی ا بغدادی الازجی بیان کرتے ہیں کہ 537 ھ کا واقعہ ہے کہ میری ایک وخر مساة فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا لے گیا اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی اور سولہ برس کا اس کا سن تھا۔ میں نے حضرت شیخ عبرالقاور جیلانی علیہ الرحمت کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بید واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ تم (بغداد کے محلم) کرخ کے ورانے میں جاکر پانچویں شلہ ك نزديك بين جاؤ اور الن كرداكرد زين ير حصار كيني او اور حصار كيني وقت بسم الله الرحمن الرحيم روحوجب نصف شب كزرك كى تو تهمارك باس سے مخلف صورتوں میں جنات کا گزر ہو گائم ان سے کھھ خوف نہ کھانا کھر صح کو ایک بہت بوے الشكر كے ساتھ تمهارے باس ان كے باوشاہ كاكرر ہو گا وہ تم سے تمهارى ضرورت وریافت کرے گا تو تم اس سے صرف سے کمنا کہ مجھے عبدالقاور جیلانی نے تممارے یاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی وختر کا واقعہ بیان کر دیناابو سعید عبداللہ بن احمد کہتے ہیں ك مين آپ ك حسب ارشاد كرخ ك ويرانه مين جاكر مقام فذكوره ير حصار كھنے كر بیٹھ کیا وہاں سے جنات کے متعدد کروہ کا جیب ناک صورتوں میں گزر ہو تا رہا ، مر میرے پاس یا میرے حصار کے پاس کوئی نہیں آ سکا تھا آخر ایک للکر کے ساتھ ان ك باوشاه كاكرر بوا ان كا باوشاه كمورك ير سوار تفا اور ميرے حصار كے سائے آكر ممر کیا اور جھ سے یو چنے لگا کہ تہیں کیا ضرورت در پین ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت مع عبدالقاور جیلانی مالے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے جب اس نے آپ کا نام سا تو گوڑے یرے از کر نیچ بیٹے کیا اور ای طرح سے اس کے ماتھ اس کا سب لشکر بھی بیٹے گیا ، پر اس نے جھ سے کہا: کہ اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لتے بھیجا ہے؟ یس نے اپنا قصہ بیان کیا اس نے اپ تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا لے گیا ہے؟ او ان سب نے کماہ کہ معلوم نہیں کون لے گیا ہے؟ اس کے بعد ایک جن لایا گیا اور کما گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہے، وختر اس کے ساتھ تھی، ایک جن لایا گیا اور کما گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہے، وختر اس کے ساتھ تھی، اس باوشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا جو تو اسے قطب وقت کی رکابداری میں سے اس کو اٹھا کر لے گیا؟ اس نے کماہ کہ یہ وختر جھے اچھی معلوم ہوئی تھی، اس لئے میں اس کو اٹھا لے گیا، باوشاہ نے اس کا کلام ضنے ہی اس کی گردن اڑوا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کیا۔ اس کے بعد میں نے باوشاہ سے کماہ کہ آج کے سوا جھے آپ لوگوں کا حضرت عبدالقادر جیلائی کی تابعداری کرنا معلوم نہ تھا، تو وہ کئے لگاہ کہ بے شک معرت عبدالقادر جیلائی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ حضرت عبدالقادر جیلائی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ تھا۔ آپ کے خوف سے بھاگ کر دوردراز مقابات میں جا لیے، کیونکہ جب اللہ تعالی کی کو قطب وقت کرتا ہے تو جن و انس دونوں پر اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ ہا کھو

#### ایک آسیب زوه کی حکایت

ایک دفعہ کا وَکر ہے کہ ایک فحض اصفہان کا رہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے بیان کیا کہ میں اصفہان کا رہنے والا ہوں' میری زوجہ کو آسیب ہوگیا ہے اور اس کثرت سے اسے دورے آتے ہیں کہ میں نمایت پریشان ہوں۔ تمام عامل بھی عاجز آگئے ہیں کی سے آرام نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ بیابان مراندیپ کا ایک سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہے' اب کی دفعہ جب تمہاری زوجہ کو دورہ آئے تو اس کے کان میں کمنا کہ اے خانس عبدالقاور! جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تجھ سے کہتے واس کے کان میں کمنا کہ اے خانس عبدالقاور! جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تجھ سے کہتے ہیں کہ تو سرکشی نہ کر۔ آج سے پھر اگر تو آیا تو تو ہلاک کردیا جائے گا۔ اس کے بعد دہ فیض اصفہان چلا گیا ' پھر جب دس برس کے بعد واپس آیا تو وہی واقعہ اس سے دریافت کیا گیا۔ اس نے بیان کیا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے اس کی تقیل کی' پھراس وقت سے بھی میری زوجہ کو دورہ نہیں آیا۔

ماہران فن عملیات نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی را اللہ کی حیات

میں بغداد میں عالیس برس تک کی کو آسیب نہیں ہوا ، جب آپ وفات پا گئے جب

## ایک صاحب حال کے فخر کرنے پر اس کا حال سلب ہوجانا

شخ عبداللہ محدین ابی الفنائی الحینی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ شخ ابوالحن الهيتي حضرت شيخ عبدالقاد عيلاني والله كي خدمت مين تشريف لائے مين بھي اس وقت آپ ہی کے ساتھ تھا اس وقت ہم نے آپ کے دولت خانہ کی وہلیزر ایک نوجوان کو حیت بڑا ویکھا یہ نوجوان شیخ ابوالحن علی الهیتی سے کہنے لگا: کہ حضرت آپ فیخ عبدالقاور جیلانی میلی کی خدمت میں میری سفارش کیجئے ، پھر جب ہم آپ کی خدمت میں پنیج تو بدوں اس کے کہ شیخ ابوالحن علی المیتی نے آپ سے پچھ کما ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ میں نے بیا نوجوان آپ کو دیدیا ، شیخ موصوف باہر آئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہر آیا۔ آپ نے باہر آکر اس نوجوان کو اس بات کی اطلاع وی کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی نے تمارے بارے میں میری سفارش منظور کرلی سے نوجوان اس بات کی اطلاع پاتے ہی وہلیز سے لکلا اور ہوا میں اڑ کر چلا گیا ، پھر ہم آپ كى خدمت ميں والي آئے تو جم نے آپ سے وريافت كيا كہ بير كيا واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ نوجوان موا میں اڑ ما موا بغداد پر سے گزرا اور اس نے اپنے جی میں کہا: کہ بغداد میں مجھ جیسا مخص کوئی بھی نہیں ہے اس لئے میں نے اس کا حال سلب کرایا تھا اور اگر شخ علی سفارش نہ کرتے تو میں اے نہ چھوڑ آ۔

## مسافرخانہ کی چھت گرنے سے پہلے لوگوں کو ہٹالینا

شخ عبداللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام 559 بجری کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ کے مسافرخانہ میں آپ کی زیارت کے لئے قریباً تین سو اشخاص جمع تھے۔ اس وقت آپ بعجلت دولت خانہ سے نکلے اور چار پانچ وفعہ بلند آواز سے سب سے کملۂ دوڑ کر میرے پاس آجاؤ' تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے جب اس کے ینچ کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی اور لوگ فی گئے۔ آپ نے فرمایا: کہ میں ابھی مکان میں تھا' تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ اس کی چھت گرنے والی ہے اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کوئی دب نہ جائے اور میں نے جمہیں جلدی سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہا

#### ایک فاضل کی حکایت

فیخ عبراللہ الجائی عبرالعزرز بن تھیم السیانی ہے 'یہ عبرالفن بن عبرالواجد ہے یہ خود ابوعی الحیثاب النوی ہے نقل کرکے بیان کرتے ہیں کہ ابوعی الحیثاب النوی نے ان کرکے بیان کرتے ہیں کہ ابوعی الحیثاب النوی ہے ان سے بیان کیا کہ ہیں عین عالم شبب ہیں علم نحو پڑھتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں ہیا ہوات حضرت شخ عبرالقاور جیلانی کے اوصاف تھیدہ خنے ہیں آتے اور کہ آپ نمایت فصاحت و بلاغت ہے وعظ فرماتے ہیں اس لئے ہیں آپ کا وعظ خنے کا نمایت شائق تھا گر ججے عدم فرصتی کی وجہ ہے اس کا موقع نہیں ملتا تھا غرضیکہ ہیں ایک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلی وعظ ہیں گیا ہیں اس وقت کہ جس جگہ جاکر بیٹھا تھا۔ آپ نے التفات کرکے فرمایا: کہ تم ہمارے پاس رہو تو تھیں سیبویه نمانہ بنا دیں آپ نے التفات کرکے فرمایا: کہ تم ہمارے پاس رہو تو تھیں سیبویه نمانہ بنا دیں گئی چی وہ کچھ وہ کچھ واصل ہوا جو کہ ججے اس عر تک حاصل نہیں ہوا تھا اور مسائل بنوی و علوم عقلہ و نقلیہ جو کہ ججے اس عر تک حاصل نہیں ہوا تھا اور مسائل انہی طرح سے یاد ہوگئے اور اس سے پیشتر جو کچھ جھے کو یاد تھا وہ تمام میرے ذہن سے انچی طرح سے یاد ہوگئے اور اس سے پیشتر جو کچھ جھے کو یاد تھا وہ تمام میرے ذہن سے نکویہ و علوم حدے یاد ہوگئے اور اس سے پیشتر جو کچھ جھے کو یاد تھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل گلہ کیا۔

## ایک بداخلاق بالغ لڑے کا آئب ہونا

نیز شیخ عبداللہ الجبائی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحن علی بن ملاعب القواس نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک روز ایک بدی جماعت کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی کی زیارت کے لئے گیا یہ لوگ اپنی ایک مهم کے لئے آپ سے دعا کرانے جارہ سے راہ

یں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے۔ انہیں میں ایک اوکا بھی ساتھ ہوگئیا تھا
جس کی نبست مجھے معلوم تھا کہ اس کے اخلاق اجھے نہ تھے وہ اکثر او قات ناپاک رہتا
تھا اور بول و براز کے بعد استخابھی نہیں کیا کرتا تھا۔ انقاق سے اس وقت آپ راستے
ہی میں مل گئے ان لوگوں نے آپ سے اپنا مائی الضمیر بیان کیا اور آپ سے اس کی
نبست وعاء کے خواستگار ہوئے' اس کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے آپ
کی دست بوس کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوس کے لئے آرہ
تھے جب اس لڑکے کی باری آئی اور اس نے آپ کا دست مبارک پکڑتا چاہا تو آپ نے
ہوکر زشن پر گر پڑا' پھر جب ہوش میں آیا تو ای وقت اس کے چرے پر داڑھی نمووار
ہوگئ' پھر یہ اٹھا اور آپ کے دست مبارک پر آب بوا' پھر آپ نے اس سے مصافحہ
ہوگئ' پھر یہ اٹھا اور آپ کے دست مبارک پر آب اندر تشریف لے گئے اور ہم لوگ
کیا آپ کے دولت خانے تک کی طال رہا' پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہم لوگ

#### آپ کی دعاہے مربضوں کا شفایاب ہونا

شخ خفرا کحسینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شخ عبدالقاور جیانی ریشی کی ضدمت میں قریباً عرصہ تیرہ سال تک رہا' اس اثناء میں میں نے آپ کے بہت سے خوارق عاوات دیکھے۔ منجملہ ان کے ایک یہ واقعہ ہے کہ جس بیار کے علاج سے اطباء عابر: آجاتے تھے۔ وہ مریض آپ کے پاس آگر شفایاب ہوجاتا' آپ اس کے لئے وعاء صحت فرماتے اور اس کے جم پر اپنا وست مبارک رکھے' خدائے تعالی ای وقت اسے صحت عطاء فرماتہ بہو

#### مريض استفاء كاتندرست موجانا

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ المستنجد باللہ کے عزیزوں میں سے ایک مریض استفاء کی وجہ سے بہت ہی برسے گیا

تھا۔ آپ نے اس کے اوپر ای ست مبارک چھرا تو اس کا بیٹ بالکل چھوٹا ہوگیا گویا کہ وہ بیار ہی نہیں ہوا تھا۔ ویلو

# مرض بخار کا آپ کے عکم سے دور ہوجانا

ایک وقعہ ابوالمعالی احمد ابغدادی الحنبلی الحنبلی آپ کی خدمت اقدس میں عاضر ہوئے۔ انہوں نے آن کر بیان کیا کہ میرے فرزند محمد کو سوا سال سے بخار آرہا ہے اور کسی طرح سے نہیں از آل آپ نے فرایا: کہ تم اس کے کان میں جاکر کہہ دو کہ اے بخار! میرے لڑکے سے دور ہوکر (قریہ) حلہ میں چلا جا پھر ہم نے کئی سالول کے بعد ان سے ان کے فرزند کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جس طرح سے آپ نے بچھ کو فرایا تھا وہی میں نے اس کے کان میں کمہ دیا۔ بعدازاں اسے بخار نمیں ہوا اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جب میں بغداد جاتا ہوں تو دہاں سے سے خبر ضرور سنتا ہوں کہ اہل حلہ اکثر بخار میں جنال رہتے ہیں۔

## آپ کی دعاہے کبوتری کا اندے دینا اور قمری کا بول پرٹنا

خصرا کحسین بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ ابوالحن علی الازی پیار ہوگئے تو آپ ان کی عیاوت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک کبوتری اور قمری کو دیکھا کبوتری کی بابت آپ ہے بیان کیا گیا کہ عرصہ چھ ماہ سے اندے نہیں دیتی اور قمری کی نبیت آپ سے یہ بیان کیا گیا کہ اتن ہی مت سے یہ بولتی نہیں ہے آپ نے کبوتری کے نزدیک کھڑے ہوکر فرمایا: کہ تو اپنی مال سے فائدہ پہنچا اور قمری کے پاس کھڑے ہوکر فرمایا: کہ آپ خالق کی شبیع کر۔ خصرا لحسینی کہتے ہیں کہ اسی وقت کبوتری اندے ویے گئی اور بیچ نکالے اور اس کی نسل بڑھی اور قمری بولنے لگ گئی، حتی کہ بغداو میں اس کی شمرت ہوگئی اور لوگ قمری کی باتیں سفنے کیلئے آنے گئے۔

یں. میں اور ہوگ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ خطرا تم موصل چلے ہوں آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ خطرا تم موصل چلے جاؤ وہاں پر تممارے ہاں اولاد ہوگ اور پہلی دفعہ ارکا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہے جب

اس کی عمر سات برس کی ہوگی تو اس کو بغداد کا ایک نابینا جس کا نام علی ہے۔ اسے عرصہ چھ ماہ میں قرآن مجید زبانی یاد کرا دے گا اور تم خود 94 سال چھ ماہ اور سات دن کی عمر پاکر شر اربل میں انقال کو گے اور تمہاری قوت شنوائی و بینائی اور قواء اس وقت تک صحیح و تندرست رہیں گے 'چنانچہ ان کے فرزند ابو عبداللہ مجمہ نے بیان کیا کہ میرے والد ماجد شہر موصل میں آگر رہے۔ وہاں غرہ ماہ صفر 561 ہجری میں پیدا ہوا جب میں سات برس کا ہوا تو میرے والد ماجد نے میرے لئے ایک جید حافظ کو مقرر فرمایا۔ میرے والد بزرگوار نے ان کا نام اور وطن وریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام علی میرے والد باجد نے ان سے حضرت شخ میرے والد ماجد نے ان سے حضرت شخ عبد القادر جیلائی میلیجہ کا ان واقعات کے متعلق پہلے ہی سے خبر دینا بیان کیا ' پھر جب 9 عبد القادر جیلائی میلیجہ کا ان واقعات کے متعلق پہلے ہی سے خبر دینا بیان کیا ' پھر جب 9 ویں صفر 625 ہجری کو شرار بل میں میرے والد ماجد نے انقال کیا تو اس وقت ان کی عمر پری ویں صفر 625 ہجری کو شرار بل میں میرے والد ماجد نے انقال کیا تو اس وقت ان کی عمر پری کی سے شعر دینا ہوں اس وقت ان کی عمر پری کو سل چھ ماہ اور سات یوم تھی اور ان کے تمام حواس و قومی اس وقت بالکل بی سے درضی اللہ تعالی عنم ا ہمین۔

## آپ کے علم سے چوہ کا وو مکڑے ہوجانا

شیخ معم جرادہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا' اس وقت آپ بیٹے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے کہ اس اثناء میں چھت سے وو تین بار کچھ مٹی گری۔ آپ اس جھاڑتے گئے جب چوتھی دفعہ گری تو آپ نے سراٹھاکر اور دیکھا کہ ایک چوہا مٹی کھود کھود کھود کر گرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: کہ تو اپنا سر اڑا وے۔ آپ نے اس سے فرمایا: کہ تو اپنا سر اڑا وے۔ آپ کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا بڑا۔ اس کے بعد آپ اپنا لکھنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا حضرت! پڑا۔ اس کے بعد آپ اپنا لکھنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ ہوئے۔ میں فرما ہوں کہ مہاوا آپ اس وقت کیوں اس قدر آبدیدہ ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں ڈرما ہوں کہ مہاوا کی مسلمان سے جھ کو ایڈا پنچ تو اس کا بھی یمی حال ہو جو اس چوہے کا ہوا ہے۔

من مسعود کا بیان ہے کہ ایک روز آپ وضو کررہے تھے کہ اسی اثناء میں

ایک چایا نے آپ پر بیٹ کردی یہ چایا ای وقت اگر کر مر گئی جب آپ وضو کر عکے تو

آپ نے کیڑے کا اتا حصہ وحلوایا اور اتار کر مجھ کو دیا کہ اسے چے کر اس کی قبت خیرات کردو۔ یہ اس کا بدلہ ہے۔

### ایک منحرف کا آپ کی خدمت اختیار کلینا

ابواليسر عبدالرحيم بيان كرتے ہيں كه عبدالعمد بن عام جو ايك ثقد اور ذي شروت مخض گزرے ہیں۔ حضرت مین عبدالقادر جیانی میلی سے نمایت انحاف رکھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ لوگ آپ کے عجیب و غریب خوارق عادات بیان کرتے تھے ، گر بعد میں انہوں نے آپ کی خدمت میں نہایت اجتمام سے افتیار کی۔ اس سے لوگوں کو نمایت تعجب مواجب آپ کی وفات موگئی تومیس نے ان سے اس کا سبب وریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں ابتداء میں جو آپ سے انحاف رکھا تھا، میرا آپ سے سے انحاف محض میری بے نعیی کی وجہ تھا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ جعہ کے روز مجھے آپ کے مدرسہ کے قریب سے گزرنے کا انفاق ہوا' میں اس وقت پیثاب پاخانہ بھی جانا چاہتا تھا، گر نماز عنقریب ہونے والی تھی اس لئے مجھ کو خیال ہواکہ میں جلدی سے يهلے نماز يره اول ' پر پيشاب پاخانہ جاؤل گا۔ ميں مجد ميں كيا اور ممبرك پاس جكه خالى تھی میں وہاں بیٹھ کیا مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ ہی پڑھائیں کے غرض لوك بكفرت آكت مين اني جله بينه ربال و اس وقت مجه كو حاجت زياده معلوم مولى اس لتے میں رفع حاجت کیلئے اٹھنا بھی جاہتا تھا، لیکن لوگوں کی کثرت آمد کی وجہ سے میں اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد مجھ کو حاجت ،شدت معلوم ہوئی ، جے میں کی طرح روک نمیں سکتا تھا اتنے ہی میں آپ منبرر چڑھے جس سے میری عالت اور بھی متغیر ہوكر آپ كا بغض ميرے ول ميں زيادہ موكيا ، مجھے اس وقت نمايت پريشاني موئى كه ميں كياكرون علاوہ بريں حاجت كى .شدت ہونے كى وجہ سے قريب تھاكہ ميرے كرك نلیاک ہوجاتے اس لئے میں نمایت مغموم ہورہا تھا کہ 'اگر میرا پیشاب پاخانہ نکل گیا اور نکلنے کے قریب تھا ہی تو لوگوں کو ضرور بدیو معلوم ہوگی اور میرے لئے ذات و رسوائی كا باعث موكاد اس معيبت سے بس ميں لقمه اجل مورما تفاكد است ميں آپ نے منبر پر سے دو تین سروهیاں از کرانی استین مبارک میرے سریر رکھی جس سے مجھے ایا معلوم ہوا کہ میں ایک باغیج میں ہول جمال پانی بھ رہا ہے میں نے یمال استخا وغیرہ کیا اور وضو کی دو رکعت نماز پڑھی' اس کے بعد آپ نے اپنی آسٹین اٹھا لی تو میں وہیں ائی جگہ حنبر کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ اس سے مجھے نمایت تعجب ہوا بعدازال میں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھا تو مقالت وضو کی نمی میرے کیڑوں میں موجود تھی مجھے اس سے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی عرضیکہ جب نماز ہو چکی اور میں واپس ہونے لگا تو مجھے اپنا رومال وسی جس میں میری تنجیاں بندھی ہوئی تھیں' نہیں ملاجس جگہ ہر میں بیٹا ہوا تھا میں نے وہاں بت ڈھونڈا' مر کھے پہ نہ چلا۔ میں گھر چلا آیا اور اینے صندوق کو قفل سازے تھلوا لیا' میں اس وقت اپنی کسی مہم کی وجہ سے عراق عجم کا قصد كرربا تفا وانچه من اى روزكى صبح كو روانه بعى موكيا جب مم وو منزليل طے كرك تيري منزل پر جارم تھ تو اس راہ ميں ايك مقام ملا جمال ايك باغيجير بھى لگا ہوا تھا اور پانی بد رہا تھا میرے رفقاء نے مجھ سے کمانہ کہ جمیں آگے پانی ملتا نظر شیں آیا اس لئے ہم بہیں از کر نماز پڑھ لیں اور کھانا وغیرہ بھی کھالیں۔ غرض میں نے از کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا کہ 'جے میں اس جعد کے روز دیکھے چکا تھا'میں نے وضو کیا اور نماز برصنے کے قصد سے آگے بردھا تھا کہ وہی اپنا وسی رومال مع تنجیوں کے بردا مل کیا مجھے نمایت ہی جرت ہوئی، آخر میں اپنا سفر پورا کرکے واپس ہوا تو واپسی سے میرا اصلی مقصدیہ تھا کہ بغداد چنچ بی آپ کی ضدمت اختیار کروں۔ میں اس واقعہ کو کسی سے بیان نمیں کرتا ہوں کہ کمیں سامعین کو اس میں شک گزرے اور وہ مجھے جھوٹا سمجھیں میں نے کہا: کہ نہیں 'آپ نے جو کھ ویکھا ہے۔ وہ سب بیان کول گا۔ آپ کی نبت کی کو ایا خیال نمیں ہوسکتا۔ اس کے بعد انہوں نے کمال کہ بس مجھ کو اب اس ے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئکہ بہت سے نقتہ لوگوں نے اس قتم کے واقعات بھرت بیان کئے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ پر اپنا برا فضل و كرم كيا تويد كن كلے كه يس ب شك خدائ تعالى كا بوا شكر كرنا مول كه اس في مجھے اس حال میں نہیں مارا۔ الحداللہ حمرا کیرا۔ مردہ مرغی کو مجکم النی زندہ کرنا

ﷺ جہر بن قائدالاوائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ کی فدمت میں ایک عورت اپ لڑکے کو لیکر آئی اور کئے گئی میں نے اس لڑک کو دیکھا کہ وہ آپ سے بہت انسیت رکھتا ہے اس لئے میں اپنا حق چھوڑ کر اسے محض بوجہ اللہ آپ کو دیکی موں آپ نے اس لڑک کو لے لیا اور اسے محنت و مجابرہ میں ڈال دیا۔ ایک وفعہ سے عورت آئی تو اپ لڑک کو دیلا پالا اور زرد رو پایا اور اس نے آپ کو دیکھا کہ جو کی چپاتیاں مرغی کے گوشت سے تعلول فرہا رہے ہیں 'یہ عورت کئے گئی کہ آپ تو مرغی کے سالن سے روٹی کھاتے ہیں اور میرے لڑک کو جو کی روکھی روٹیاں کھلاتے ہیں اور میرے لڑک کو جو کی روکھی روٹیاں کھلاتے ہیں باذن اللہ الذی یحی العظام وہی رمیم" تو بھکم الئی جو کہ بوسیدہ ہڑیوں کو زئرہ کرتا ہے اٹھ کھڑی ہو' مرغی اٹھ کھڑی ہوگئی ہے اور کئے گئی۔ "لا المه الا الله محمد رسول اللہ الشیخ عبدالقا در ولی اللہ" ، پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا: تیرا لڑکا جب اس قائل ہوجائے گا تو اس وقت اس کا افتیار ہے جو چاہ سو کھائے۔

اولیاء کی حیات و ممات میں ان کے تصرفات پر انعقاد اجماع بیا کہ تعبیر علاء فقراء کا اس بات پر انقاق ہے کہ کتب قوم اس سے بحری ہوئی ہیں کہ

ا - قال حجه الاسلام امام محمد غرلی رضی الله تعالٰی عنه وارضاه من یستمد فی حیاته یستمد ' بعد مماته (یعن جس سے بحالت حیات مد لی جائجی ہے ' اس سے بعد ممات بھی مد طلب کی جائجی ہے ویکے از مشائح محقتہ کہ چارکس از اولیاء دیدم کہ در قبور خود تقرف میکنند حش تقرف ایشاں ورحیات یا بیشتر۔ ازاں جملہ معروف کرخی و شخ عبدالقاور جیانی ریٹی

جو اولیاء اللہ کہ صاحب تقرف تام ہوتے ہیں جن کو خدائے تعالی منتخب کرکے اپنے بدگان خاص میں وافل و شامل فرماتا ہے جس طرح سے کہ ان سے تصرفات و خوارق علوات زندگی میں صاور ہوتے ہیں ای طرح ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبور پر ظہور میں آتے ہیں۔ منملد ان کے سیدنا و مولانا قدوتا الى الله تعالى حضرت مخيخ عبدالقاور جيلاني مايني اور فيخ الثيوخ معروف به ابن محفوظ فيروز بن مرزبان الكرخي مايني و من واصل الى الله عقيل المنى ملي اور شخ كال حيات بن قيس الحراني ملي جوك سادات وقواد اولیائے کرام سے بیں اور چار پانچ مشائخ سادات صلحاء سے بیں جو کہ باذن الله مردے کو زندہ اور اندھ کو بینا اور مبروص کو رهی کو اچھا کرتے تھے وہ القطب الرباني والغوث الصمداني حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني موصوف الصدر اور فيخ جليل القدر سيدي احمد الرفاعي وفله و قدوة الساكين شخ على بن الهيتي ريابي وقدوة السلحاء شخ بقاء بن بطو ہیں۔ رضی اللہ عنم۔ اس طرح سادات سلوک چار ہیں۔ یعن کامل موصلی سلمت بن عمه السودي ريليه و قدوة العارفين شخ حماد بن مسلم الدياس ريليه و عجته الشيوخ تلح العارفين ابوالوفاء محد كاكيس ويليد والعلدالزابر الجابر فيخ محد بن مسافر- نفعنا الله بهم فى الدنيا والاخرة

مندرجہ بالا مشائخ کے مناقب و فضائل بالتفصیل جیساکہ ہم اور بھی بیان کر پھکے ہیں عنقریب آگے ذکورہ ہول گ۔

#### شیطان کے دھوکے سے آگاہ کرنا

شیخ علی الزباز بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے شیخ ابوا لحفص ا ککیمانی نے بیان کیا کہ میں ایک وفعہ اپنے خلوت خانہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیوار میں سے ایک نمایت مکروہ صورت مخص فکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں الجیس ہوں۔ جہیں ایک تھیحت کرنے آیا ہوں' میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کئے لگا کہ میں تہمیں نشست مراقبہ سکھلا تا ہوں اور سرین کے بل آگر وہ بیٹھ گیا' پنڈلیوں کو ہاتھوں سے لیٹ سکھلا تا ہوں اور سرین کے بل آگر وہ بیٹھ گیا' پنڈلیوں کو ہاتھوں سے لیٹ سے لیا اور سروونوں کھنوں پر ڈال کر کئے لگا کہ یہ نشست مراقبہ ہے' پھر صبح کو میں

حضرت شخ عبدالقادر جیلانی دیلی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تاکہ آپ ہے اس واقعہ کو بیان کروں میں نے آگر آپ ہے مصافحہ کیا تو آپ سے میرے ہاتھ رکے دیم میرے بیان کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا: کہ عمر اس نے بچ کما کیکن وہ برا جھوٹا ہے آیدہ سے اس کی کوئی بات نہ مانا۔ شخ ابوالحن موصوف بیان کرتے ہیں کہ بجر شخ ابو حفص کیمانی قریباً 40 سال تک ای طرح مراقبہ کرتے رہے۔ وہا

#### ول كاحل جان لينا

شخ بدلع الدين خلط بن عياش الشارعي الشافعي بيان كرتے بين كه شافعي زمانه ابو عمرو عثان المعدى نے كتاب مندالامام احمة بن حنبل مليفية تلاش كرنے كے لئے مجھ كو بغداد بھیجا جب میں بغداد کیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہر خاص و عام کی زبان پر حضرت شیخ عبرالقاور جياني ريلير كا نام ذكور ب، اس لئ جمع خيال مواكه ، أكر في الحقيقت آپ ایے ہی ہیں جیاکہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ میرے مافی الضمر کو ضرور پیچان لیں كے بيس اس وقت عاوت امور كا خيال كرك آپ كى خدمت بيس كيا۔ وہ يد كم بيس نے خیال کیا کہ جب میں آپ کی خدمت میں چنچوں گا اور آپ کو سلام کرون گا تو آپ میرے سلام کامبواب نہ دیں گے بلکہ میری طرف سے منہ پھیرلیں گے اور اپنے خادم ے فرمائیں گے کہ جاؤ ایک کلزا تھور کا جو کہ ان کی پیثانی کے داغ کے برابر ہو ایک سرز (ترکاڑی کا کلوا) جو وزن میں دو وانگ کے برابر ہو اور اس سے کم یا زیادہ نہ ہو' لے آؤ ، پر جب یہ کلوے آپ کے پاس لائے جائیں گے تو اب آپ بدول میرے كے عمرے مرير ٹولي ركيس كے اس كے بعد آپ مجھے سلام كا جواب ديں كے۔ شخ بدلع الدین بیان کرتے ہیں کہ پھر فورا یہ خیال کرکے میں آپ کی خدمت میں گیا اُ آپ اس وقت اپنے مدرسہ کی محراب میں تفریف رکھتے تھے۔ آپ نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ نے میرے مانی الضمیر کو دریافت کرلیا غرضیکہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور میری جانب سے منہ کھیر کر اپنے خادم سے فرمایا: کہ ان کی بیشانی کے داغ کے برابر ایک تھجور کا کلوا اور دو دانگ کے برابر ایک سبر ترکاری کا کلوا جو کہ اس سے نہ تو کم ہو اور نہ ذیادہ

لے آؤ۔ خلاصہ مرام بیہ کہ بیس نے جو کچھ خیال کیا تھا وہ بحبہ آپ نے پورا کر دکھایا
اور اس بیس سرمو ذرا بھی فرق نہ ہوا ، پھر جب آپ کا خادم وہ کلوے لے کر آگیا تو
آپ نے کھجور کا کلوا میری ٹوئی بیس رکھ دیا تو ایسا معلوم ہوا کہ میری ٹوئی بعینہ اس کا
قالب ہے اور ترکاری کا کلوا آپ نے میرے سامنے رکھ دیا ، پھر آپ نے جھے ٹوئی
پہناکر سلام کا جواب دیا اور فرملیا کیوں تم نے بھی خیال کیا تھا؟ اس کے بعد میں نے
آپ کی خدمت افتیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور حدیث بھی آپ بی کو سائی۔
آپ کی خدمت افتیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور حدیث بھی آپ بی کو سائی۔
مولف بیان کرتے ہیں) کہ ، پھر یہ آپ سے علم و فضل حاصل کیا اور حدیث بھی آپ
بی کو سائی۔ بیہ آپ سے علم و فضل حاصل کرے مصریس جاکر رہے اور مشاہیر علماء و
صلحاء اور اکابر علمائے محد شین سے ہوئے اور انہوں نے بی اپ تلافہ کو خرقہ قادر سے
پہنایا۔ رضی اللہ تعالی عنما۔

## شخ جمال الدين ابن الجوزي كا قال سے حال كى طرف رجوع كرنا

حافظ ابوالعباس احمد بن احمد البذي بيان كرتے بيں كہ ايك وقت كا ذكر ہے كہ بيل اور شخ جمال الدين ابن الجوزى حفرت شخ عبدالقادر جيلاني ريلئي كي مجلس بيس حاضر بوك اس وقت آپ ترجمہ پڑھا رہے ہے۔ قارى نے ايک آيت پڑھى اور آپ نے اس كے وجوہات بيان فرمائے شروع كے بيل وجہ پر شخ جمال الدين موصوف سے پوچھا كہ آپ اور آپ نے ايك وجہ بيان فرمائى موسوف سے پوچھا كہ بيہ وجہ آپ كو معلوم ہے انہوں نے كما بيان فرمائى ميں نے شخ موسوف سے پوچھا كہ بيہ وجہ آپ كو معلوم ہے انہوں نے كما بيان فرمائى ، بيل تک كہ آپ نے اس آيت كريمہ كے متعلق گيارہ وجوہات بيان فرمائيں اور بير ايك وجہ بر ايك وجہ بي نفوموف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم ہے اس كے بعد موسوف ہر ايك وجہ بي نسبت كئے كہ بال بيہ وجہ جھے معلوم ہے اس كے بعد موسوف ہر ايك وجہ بيان كى جس كى نسبت شخ موسوف سے بيل وريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نسبت شخ موسوف سے بيل نے دريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نسبت شخ موسوف سے بيل نے دريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نسبت شخ موسوف سے بيل نے دريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نسبت شخ موسوف سے بيل نے دريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نسبت شخ موسوف سے بيل نے دريافت كيا تو انہوں نے كما كہ يہ وجہ بھے كو معلوم نہيں۔ اس طرح آپ نے بورى چاليس وجوہات انہوں نے كما كہ يہ وجہ بھے كو معلوم نہيں۔ اس طرح آپ نے بورى چاليس وجوہات

بیان فرمائیں اور ہرایک وجہ کو اس کے قائل کی طرف بھی منسوب کرتے گئے اور اخیر تک ہر وجہ پر شیخ موصوف نے کمالا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ کی وسعت علم پر نمایت متعجب ہو کر کنے لگے کہ ہم قال کو چھوڑ کر طال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لا الله الله محمد رسول اللّم ان کا یہ کمنا کہ مجلس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور شیخ موصوف نے اینے کپڑے بھاڑ ڈالے۔

#### اپ کی توجہ سے آفابہ کا قبلہ رخ ہو جانا

شخ ابو عبداللہ قرویی و شخ احمد نجو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میلینی میلینی میلیند کی شہرت ہوئی تو جیلان سے تین بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لائے جب یہ بزرگ آپ کے مدرسہ میں واخل ہوئے اور اجازت لے کر سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لئے بیٹے ہوئے ہیں مامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لئے بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ان بررگوں نے یہ حال دیکھ کر گویا اس حال سے نفرت کرکے ایک دو سرے کی طرف دیکھنے لئے آپ نے کتاب رکھ کرخلام کی طرف نظر اٹھائی تو وہ ای وقت گر کر مرگیا، پھر آپ نے آفاتہ کی طرف نظر کی قودہ ای وقت گوم کر رد ، قبلہ ہوگیا۔

## جوئے باز کا آپ کے وست مبارک پر آئب ہونا

شریف بغدادی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں ایک فخض رہتا تھا جس کا نام عبداللہ ابن نقط تھا یہ فخض نرو کھیلا کر ناتھا۔ ایک روز اس کے شرکاء نے بازی جیت کر اس کا سارا بال و اسباب اور گھر بار سب جیت لیا 'اب اس کے باس کچھ نہ رہا۔ آخر میں اس نے اپنا ہاتھ کٹا وینے پر بازی کھیلی اور پھر بارگیا 'آخر کو چھری دکھ کہ کر گھرایا۔ اس کے شرکاء بولے : یا ہاتھ کٹاؤ یا صرف سے کمہ دو کہ میں ہارا۔ اس نے سے کمنا بھی منظور نہ کیا 'یہ لوگ پھر اس کا ہاتھ کا نئے پر آمادہ ہوئ 'اسنے میں آپ نے مکان کی چھت پر چڑھ کر پکاراکہ عبداللہ! لویہ سجادہ لے لواور اس سے تم پھر بازی کھیلو

اور یہ بھی نہ کمنا کہ میں ہارا' پھر آپ انہیں سجادہ دیکر آبربدہ والیں آئے۔ لوگوں نے آپ سے آبریدہ ہونے کی وجہ دریافت کی: تو آپ نے فرمایا: کہ عنفر ب خمیس خود معلوم ہو جائے گا' غرض عبداللہ ابن نقطہ نے آپ سے سجادہ لے کر پھر اپنے شرکاء سے بازی کھیلی اور جو کچھ مال و متاع و گھر بار ہار پچکے تھے' وہ سب کا سب اس نے والی لے لیا۔ اس کے بعد یہ آپ کے دست مبارک پر آئب ہوگیا اور اپنا سارا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر دیا' ان کی روزانہ آمنی دو سو دینار تھی۔ وہ سب کا سب انہوں نے خرچ کر دیا' انہیں کی نسبت آپ نے فرمایا: کہ ابن نقطہ سب سے اخیر میں انہوں نے ساتھ شریک ہو کر خاص لوگوں میں سے ہوگئے' یہ وہی ابن نقطہ ہیں کہ اور سب کے ساتھ شریک ہو کر خاص لوگوں میں سے ہوگئے' یہ وہی ابن نقطہ ہیں کہ جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر پچے ہیں۔

آپ کے خادم ابوالرضیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ آپ نے تین خلوتیں کیں بہب تیبری خلوت سے آپ نظوت سے آپ نظوت بہری خلوت ہیں کیا دیکھا' آپ نے اس وقت میری طرف غصہ کی نگاہ سے دیکھ کر مندرجہ ذیل اشعار راھے۔

تجلّٰى لى المحبوب من غيب الحجب فشاهدت اشياء تجل عن الخطب

روہ غیب سے دوست ملے میری طرف جلی کی تو میں نے تمام چیزوں کو دیکھا کہ اپنے حال سے مم گشتہ ہونے لگیں۔

> فناديته سرالتعظيم شانه ولم اطلب الرويا له خفيته العنب

اس لئے میں نے اس کی عظمت شان کی وجہ سے اسے آہستہ سے پکارا اور عماب کے خوف سے اس کے دیدار کا خوات گار نہیں ہوا۔

سولی اننی نادیته جد برورة لنحی بهامیت الصباته واللب میں نے اے آہت سے پکار کر صرف میں کمات کہ تو مہائی سے جھے ایک نظر دکھے ماکہ اس سے مردہ عشق و محبت از مرنو زندہ ہو جائیں۔

تعطف علی من انت اقصلی مراده فمعناک فی عینی ودکراک فی قلبی تواس پر مربائی کرکہ جس کی مراد تو بی تو ہے 'تیری نشائی میری آ کھوں میں اور تیرا ذکر میرے دل میں ہے۔

اس کے بعد جھے عشی می آئی ، پھرجب میں اٹھا تو آپ نے جھے سید سے لگا کر فرمایا: کہ اگر جھے اجازت ہوتی تو میں حمیس عجائبات سنا آ، گر کیا کروں زبان گو تگی ہوگئی، نہ وہ کچھ کمہ سکتی ہے اور نہ دل اس کی طرف اشارہ کر سکتاہے۔

#### ایک خائن کی گرفت کرنا

ابو بر النميمى نے اپنى كتاب ميں بيان كيا ہے كہ ميں ابتدائى عمر ميں جمال (يدنى مشريان) تھا اور اس وقت كمہ جا رہا تھا اور ايك جيلانی فخض كے ساتھ جھے ج كرنے كا انقاق ہوا۔ اس فخض كو جب معلوم ہوا كہ يہ عنقريب مرجائے گا تو اس نے مجھ سے كما: كہ تم يہ ميرى چاور اور كيڑا لے لو' اس ميں وس وينار بيں يہ لے جاكر شخ عبدالقادر جيلانى ديلين ديلين كو وے دينا اور كہ وہ مجھ پر نظر مهمانى ركيس يہ كمہ كر اس فخض كا انقال ہو كيا جب ميں بغداد واپس آيا تو جھے طمع ويكر كھيرا كہ اس كى كى كو خبر بانقال ہو كيا جب ميں بغداد واپس آيا تو جھے طمع ويكر كھيرا كہ اس كى كى كو خبر بنيں' آپ كو كيو كر خبر ہوگا۔ غرض ميں نے وس وينار ركھ لئے' ايك روز ميں جا رہا تھا كہ جھ سے آپ كا سامنا ہوگيا' ميں سلام كركے آپ كے پاس گيا اور آپ سے مصافحہ كيا تو آپ نے دور سے ميرا ہاتھ كي كر كر فرمايا: كہ كيوں تم نے وس وينار كے لئے خدا كا

بھی خوف نہیں کیا اور اس مجمی کی امانت رکھ لی اور اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ آپ کا بیہ فرمانا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے مجھ کو جب افاقہ ہوا تو فورآ میں گھر آیا' اور وہ وس دینار اور چاور آپ کے پاس لے گیا۔

خلیفہ مشنجد کا آپ سے کرامت کی خواہش کرنا

شخ ابو العباس الخفر الحسيني الموصلي بيان كرتے ہيں كہ ايك وقت كاؤكر ہے كہ بيس آپ كئ فدمت بيس حاضر ہوا اس وقت فليفہ المستنجد باللہ بھى آپ كى فدمت بيس حاضر تھا۔ فليفہ موصوف نے اس وقت آپ سے اظمار كرامت كى خواہش كى' آپ نے فرمایا: اچھا تم كيا چاہتے ہو؟ فليفہ موصوف نے كماہ كہ جھے سيب كى خواہش ہے اس وقت سيب كى فواہش ہے اس وقت سيب كى فصل بھى نہ تھى آپ نے اپنا وست مبارك اوپر كو پھيلايا تو آپ كے ہاتھ بيں وو سيب نظر آئے۔ ايك آپ نے فليفہ موصوف كو دے ويا اور دوسرا سيب آپ نے خود تو ڑا تو وہ سفيد لكلا اور مشك كى طرح اس كى خوشبو تھيل كئى اور فليفہ نے اپنا سيب تو ڑا تو اس بيس كير نے فليفہ نے پوچھا ہے كيا بات ہے؟ آپ كا سيب ايبا اور ميرا سيب ايباد آپ نے فرمایا: ابوا الخطفر! اس كو ولايت كے ہاتھ نے چھوا سيب ايبا اور ميرا سيب ايباد آپ نے فرمایا: ابوا الخطفر! اس كو ولايت كے ہاتھ نے چھوا اس لئے يہ عمرہ لكلا اور اس كی خوشبو ممک گئى اور اس كو ظلم كے ہاتھ نے چھوا اس لئے اس بيس كير نے نظے۔ رضى اللہ تعالى عنہ

#### تاجر کو نقصان سے بچالینا

شخ ابو سعود الحري بيان كرتے بيں كه ابو المنفر الحن بن قيم تاجر شخ جماد الدياس ولئے كى خدمت بيں آئے اور بيان كيا كه حضرت شام كى طرف سفر كرنے كا ميرا مقصد ہے ميرا قافلہ بھى تيار ہے جس بيں مبات سو دينا ركا ملل لے جاؤں گا۔ آپ نے ان سے فرمايا: كه اگر تم اس سال بيں سفر كرو گے تو مارے جاؤ گے اور تسمار اسارا الل لك جائے گا نيہ اس وقت عين عالم شباب بيں شے۔ آپ كايہ قول س كر نمايت مغموم ہو كر فكے وارائے بيں ان كى حضرت شيخ عبد القادر جيلانى والله سے ملاقات ہوگئى تو انہوں ہوكئى وانہوں

لے حضرت میخ جماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا اُ آپ نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ تم اپنے سفرے صبح تندرست واپس آؤ کے بیس اس بات کا ضامن ہوں۔

غرض یہ اپنے سنر کو گئے اور شام جاکر ایک ہزار دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت
کیا بعد اذاں یہ اپنی کی ضرورت کے لئے طب کے وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے
ہزار دینار رکھ دیے اور انہیں بحول کر اپنی جگہ چلے آئے 'اس وقت انہیں پچھ نینہ کا
غلبہ معلوم ہوا' اس لئے یہ آئے ہی سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ عرب کے بدوؤں
نے ان کا قافلہ لوث لیا اور قافلہ کے بہت سے لوگوں کو بھی مار ڈالا اور خود ان پر بھی
وار کرکے ان کو مارڈالا جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا کہ اور خون بھی اس پر نمایاں
قما اور جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا یہ گھرا کر اٹھے اور اسی وقت ان کو اپنے دینار
بھی یاد آئے اور فورا دوڑے گئے تو دہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے طے
یہ ان کو لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا اور بغداد واپس
سے ان کو لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا اور بغداد واپس
سے بنداد آپے تو انہیں خیال ہوا کہ 'اگر پہلے میں شخ تماد کی خدمت میں جاؤں تو
ہوؤں تو دہ بزرگ اور کیر سن بزرگ ہیں اور اگر شخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤں تو

وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں 'کیونکہ میرے حق ہیں ان کا قول صادق آیا ہے۔

غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں 'گر حسن انقاق سے سوق

سلطان میں انہیں شیخ عماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرایا: کہ نہیں تم پہلے شیخ

عبدالقادر کی خدمت میں جاؤ' وہ محبوب سجانی ہیں' انہوں نے تممارے حق میں سر دفعہ
دعا مانگی ہے یماں تک کہ خدائے تعالی نے تممارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں

تبدیل کر دیا' چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی داٹھ کی خدمت میں گئے تو آپ

نے ان سے فرایا: کہ شیخ محاد نے پہلے میرے پاس آنے کے لئے فرایا ہے۔ میں نے

سر دفعہ تممارے حق میں خدائے تعالی سے دعا مانگی کہ وہ تممارے واقعہ کو بیداری سے

خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے

لئے نسیان سے بدل دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے

لئے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صیح و تندرست مع الخیروائیں لائے۔ داٹھ

## ایک بزرگ کی حکایت

شخ محر بن الحفر بیان کرتے ہیں کہ جی نے اپنے والد ماجد سے سند انہوں نے بیان کیا کہ جی ایک وقت سیدنا الشخ عبدالقادر جیلانی والئ کی خدمت جی حاضر تھا مجھے اس وقت خیال ہوا کہ مجھے شخ اجر الرفائ سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہئے۔ مجھے یہ خیال گزرتے ہی آپ نے فرمایا: کہ خفر لو شخ اجر رفائ سے ملاقات کرو۔ جی نے آپ کے بازو کی طرف نظر ڈالی تو مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ و کھائی دیے ' جی نے اٹھ کر انہیں سلام علیک اور ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ خفر! جو محض کہ شخ عبدالقادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو ، پھر اسے مجھ جیسے محض کے ملنے کی کیا آرزو رکھنی چاہئے 'کیونکہ جی بھی تو آپ بی کے ذیر سے موسوف کی خدمت جی حاضر ہوا تو آپ بی کے ذیر سے موسوف کی خدمت جی حاضر ہوا تو سے غائب ہوگئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شخ موسوف کی خدمت جی حاضر ہوا تو جی نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں کہ جن کو جی نے آپ کے بازو کے پاس بیٹنا جو دیکھا تھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں کہ جن کو جی نے آپ کے بازو کے پاس بیٹنا ہوا دیکھا تھا' تو آپ نے بھو کو فرمایا: کہ تنہیں میری پہلی طاقات کانی نہیں۔ ہوگا

## لوگوں کے دلول پر حکمرانی

ی جمراہ نماز جملہ پڑھنے کے لئے جا رہا تھا اس روز کا واقعہ ہے کہ بیں جمعہ کے دن آپ کے جمراہ نماز جمعہ پڑھنے کے لئے جا رہا تھا اس روز راہ بیں کسی نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا جمعے خیال گزرا کہ ہر جمعہ کو لوگوں کے اثروحام کی وجہ سے نمایت مشقت اور دشواری سے مبحد تک پہنچ تھے گر آج آپ کو کسی نے بھی سلام نہیں کیا۔ جمعے اس خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کرنے کے لئے دوڑے ' پھر خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کرنے کے لئے دوڑے ' پھر آپ بھر مسکرائے اور فرمایا: کہ عمرائے میں نے اپنے بی میں کمانا کہ بید اور بھی بھر ہو آپ بھر مسکرائے اور فرمایا: کہ عمراؤ نے بی چہا تھا تہیں بید معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ بیں ہیں ' خواہ ان کو اپنی طرف سے دوکے میرے ہاتھ بیں ہیں فراف سے روکے میرے باتھ بیں ہیں ' خواہ ان کو اپنی طرف سے خواہ اپنی طرف سے روکے ربوں۔ رمنی اللہ تعالی عنہ

## آپ کی زوجہ محترمہ کا حال

آپ کے صافرادے شخ عبدالجبار بن سیدنا الشخ عبدالقادر جیلانی دالھ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہاں شع کی طرح روشی ہو جاتی تھی ایک دفعہ ایے موقع پر میرے والد ماجد بھی آئے جب اس روشنی پر آپ کی نظریوی تو وہ روشنی معددم ہوگئی۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ روشنی شیطان کی تظریوی تو وہ روشنی معددم ہوگئی۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ روشنی شیطان کی تحقی اس کئے میں نے اسے خاموش کر دیا اور اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کے دیتا ہوں اور یمی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کی اندھیرے مکان میں جاتی شخص تو وہ روشنی جاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ شخص تو وہ روشنی جاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ

## مشكل ك وقت آپ كو پكارنے كى ہدايت

ﷺ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہدان ہیں ایک فض سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری طاقات ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا اس نے جھ سے ذکر کیا کہ نیشاپور کے راستہ ہیں بھرالمفرضی سے میری طاقات ہوئی یہ چودہ اونٹوں پر شکر لادے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے جھ سے بیان کیا کہ جمیس راستے ہیں آیک خوفاک بیابان ہیں اترنے کا اتفاق ہوا کہ جمال خوف کی دجہ سے بھائی کے لئے بھائی نہیں شہر سکتا جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان ہیں سے میرے چار اونٹ کم شمیر سکتا جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان ہیں سے میرے چار اونٹ کم گئے 'ہیں ملا۔ میں قاظہ سے جدا ہوگیا اور شریان بھی میرے ساتھ رہ گیا ، پھر جب صبح ہوئی تو ہیں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی دیاچ کو بھارای مشکل بیش آئے تو تم مجھ کو بھارتا ، پھراری مشکل آسان ہو جائے گی جب میں نے آپ کو پھارا کہ یا شخ عبدالقادر جیلائی! میرے اونٹ نامعلوم کماں چلے گئے ہیں میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا۔ کمیں پہ نہ لگا اور میرے میں قافلہ سے بھی جدا ہو گیا تو اس وقت ایک شیلے پر جھے ایک شخص دکھائی دیا جو سفید

لباس نہنے ہوئے تھا اس نے جھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کرکے بتلایا ، پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو جھے کوئی نظر نہیں آیا ، پھر ٹیلے کے دامن میں جھے اپنے اونٹ بیٹے ہوئے دکھائی دیئے ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کراپنے قافلہ سے جا طے۔

# ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت

شیخ ابو عمر عثمان الصد فینی و شیخ مجر عبدالخالق الحری بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہم صفر 555ھ کو آپ کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر شے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنیں اور وضو کیا' وضو کرکے آپ نے وو رکعت نماز پڑھی' پھر جب آپ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئ تو آپ نے ایک چیخ ماری اور ایک کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک وی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری اور ایک کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک وی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری نظروں دو سرا کھڑام بھی آپ نے اٹھا کر ہوا میں پھینک وی بید وونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں' پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اس وقت آپ سے بید واقعہ بوچینے کی کی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کئے لگاہ کہ ہم نے اس بوچینے کی کی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کئے لگاہ کہ ہم نے اس بوچینے کی کی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کئے لگاہ کہ ہم نے اس بوچینے کی کئی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کئے لگاہ کہ ہم نے اس بوچینے کی کئی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کئے لگاہ کہ ہم نے اس تا نے کی اجازت وی اور آئے کی اجازت وی اور سے فرایا، کہ جو پھر یہ یہ دیں لے لو۔

خرض اہل قافلہ اندر آئے اور انہوں نے ریشی اور اونی کپڑے اور پچھ سونا وغیرہ اور آپ کی دونوں کھڑائیں کہ جن کو آپ نے اس روز پھینکا تھا، ہم کو دوا، پھر ہم نے باہر آکر ان سے دریافت کیا کہ یہ کھڑائیں جہیں کمال ملی تھیں، انہوں نے بیان کیا کہ تیمری صفر کو ہم جا رہے تھے کہ راستے ہیں ہم کو بدوؤں نے آکر لوث لیا اور ہمارے قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اور ایک طرف جا کر ہمارا مال تقتیم کرنے لگے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ اگر ان قزاقوں کے ہاتھوں سے فی کر صبیح و تکدرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی دائھ کا حصد نکالیں گے ہم سے کہ رہے

سے کہ ہم نے دو بوی بوی بوی سیس جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے بیا مارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے بی مال بیت زدہ سے رہ گئے ہم سمجھ کہ کوئی شخص آرہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ استے بیں بیہ ہمارے پاس آئے اور کنے گئے کہ آؤ۔ ہم اپنا مال اٹھا او اور دیکھو! ہمارا کیا حال ہوگیا ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض! انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس دے دیا اور کئے گئے بیہ ایک نمایت عظیم الثان واقعہ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

### آپ کی دعاہے ایک چیل کا مر کر زندہ ہو جانا

قدوۃ الثيوخ محمد بن قائد الدواني بيان كرتے ہيں كہ ايك روز آپ كى مجلس پر سے ايك چيل بہت وز آپ كى مجلس پر سے ايك چيل بہناتى اور چلاتى ہوئى نكلى جس سے مجلس ميں تشويش تجيل كئى اس روز ہوا مجى نهايت تيز تقی۔ آپ كا فرمانا تھا كہ اس كا سر يكڑ لے۔ آپ كا فرمانا تھا كہ اس كا سر ايك طرف اور وھڑ ايك طرف كر كيا اس كے بعد آپ نے تخت سے اثر كر اس كے مركو اٹھايا اور اپنا دو سرا باتھ اس پر پھيرا اور فرمايا: بسم الله الرحمٰن الرحيم تووہ چيل زندہ ہوكر اثر كئى اور لوگ ويكھتے رہ كے۔

# جیوش عجم کا آپ کے حکم سے واپس ہو جانا

ایک دفد مجم کے ایک باوشاہ نے بہت برای جرار فوج خلیفہ بغداد پر چڑھائی کرنے

کے لئے بھیج دی ، جس کا مقابلہ کرنے خلیفہ سے موصوف عاجز ہوا اور آپ کی خدمت

میں استفافہ کرنے آیا۔ آپ نے شخ علی بن الهیتی سے فرمایا: کہ ان لوگوں سے کہہ دو

کہ تم بغداد سے چلے جاؤ۔ شخ موصوف نے فرمایا: بہت اچھا اور اپنے خادم سے بلا کر

کہا: کہ تم مجمی لشکر میں جاؤ اور اس کے اخیر میں جاکر دیکھو کہ دہاں چادر کا ایک خیمہ

ما بنا ہوا ہو گا اور اس میں تین فخص بیٹے ہوئے ہوں گئے ان سے تم کمنا کہ علی بن

الهیتی تم سے کتے ہیں کہ تم بغداد سے چلے جاؤ ، اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ ہم لو

دو سرے کے تھم سے آیا ہوں۔ غرض! خادم نے جاکر انہیں شیخ موصوف کا تھم سایا' وہ کئے گئے کہ ہم تو دو سرے کے تھم سے آئے ہوئے ہیں۔ خادم نے کہا کہ میں بھی دو سرے کے تھم سے آیا ہوں تو بیہ س کر ان میں سے آیک مخض نے ہاتھ بردھایا اور چادر کے بندھن کھول ڈالے اور اپاور لپیٹ کر بیہ تینوں مخض والی ہوئے اور اسی وقت ان کے لشکر نے بھی خیے گرا کر اپنا راستہ لیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنما

with the second to be the second

THE MET HE STANDARD TO SUPERIOR THE

The first special state of the state of the

مريدين پر شفقت

the mice / / Kith Colon by Col

## آپ کاکوئی مریدب توبہ نمیں مرا

مشائخ عظام آپ کی نمایت تعظیم اور آپ کا بہت ہی اوب کیا کرتے تھے آپ کے مریدول کی تعداد شار سے زائد ہے اور وہ سب کے سب دنیا و آخرت میں فائز المرام موئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نمیں مرا' سات ورجہ تک آپ کے مرید بھی جنت میں جائیں گے۔

#### مریدوں کے لئے جنت کی ضانت

شخ علی المغریشتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلائی وہ نے فرمایا:

کہ میں نے دو زخ کے داروغہ مالک سے پوچھا: کہ تمہارے پاس میرے اصحاب میں

سے بھی کوئی ہے تو اس نے کہا: نہیں، پھر آپ نے فرمایا: مجھے خدائے تعالی کی عزت و

جلال کی حتم ہے۔ میرا ہاتھ اپ مریدوں پر اس طرح سے ہے جس طرح کہ آسمان

زمین پر، اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضا نقہ نہیں خدائے تعالی کے

نزدیک مجھے تو عالی رتبہ حاصل ہے میں اس کی عزت و جلال کی حتم کھا کر کہتا ہوں کہ

جب تک خدائے تعالی میرے اور تمہارے ساتھ جنت تک نہ جائے گا، میں اس کے

سامنے سے قدم نہ اٹھاؤں گا۔

## جواینے کو کے میرے مریدوں میں وہ شامل ہے

کی نے آپ سے پوچھاہ کہ ایسے فخص کی نبت آپ کیا فرماتے ہیں جو آپ کا عام لے 'گر در حقیقت نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہو اور نہ آپ سے خرقہ پہنا ہو تو کیا یہ فخص آپ کے مریدوں میں سے شار کیا جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، جو فخص بھی میرا نام لے اور اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے 'گو ایک ناپندیدہ طریقہ سے ہی سی ' تو بھی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے گا وہ فخص میرے مریدوں سے شار ہوگا۔

نیز آپ نے فرمایا: ہے کہ جو مخص میرے مدرے کے دروازے پر سے گزرے گا تو قیامت کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگ۔

## آپ کے مدرسہ کے دروازے سے گزرنے والے پر رحمت

ایک روز اہل بغداد سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگاہ کہ حضرت میرے والد کا انقال ہو گیا ہے۔ آج ضبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جھ کمہ رہے ہیں کہ قبر میں جھے عذاب ہو رہا ہے تم حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ وہ میرے لئے دعا فرمائیں آپ نے پوچھا کیا تمہمارے والد میرے مدرسہ کے دروازہ پر سے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کماہ ہاں! آپ یہ من کر خاموش ہوگئے نیہ شخص دو سرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور کسنے لگا حضرت آج میں نے والد کو خوشنود اور سبزلباس پہنے ہوئے دیکھا۔ انہوں کے جھے سے حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھا دیاگیا اور یہ سبزلباس شے تم دیکھ رہے ہو 'جھے پہنایا گیا۔ سو میرے فرزند! عذاب اٹھا دیاگیا اور یہ سبزلباس شے تم دیکھ رہے ہو کہ خورائی کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھا دیاگیا اور یہ سبزلباس شے تم دیکھ رہے ہو' جھے پہنایا گیا۔ سو میرے فرزند! تم ان کی خدمت سے جدا نہ ہونا۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گا' میں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔ آپ سے حسن ظن رکھنے والے پر رحمت

آپ سے ایک دفعہ بیان کیا گیا کہ (بغداد کے) محلّہ باب الازج کے مقبرے میں ایک میت کے چیخنے کی آواز سائی دیتی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھالا کہ کیا اس مخص نے جمعہ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہالا جمعی سے میری مجلس میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہالا جمیں علم نہیں۔ آپ نے پوچھالا اچھا اس نے بھی میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہالا جمیں علم نہیں آپ اچھا اس نے بھی میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہالا جمیں علم نہیں آپ نے فرمایا:المغرط اولی بالخسار قار بھولا ہوا ہمض ہی نقصان میں پڑتا ہے) آپ

سر جھکا کر تھوڑی در خاموش ہو گئے اور آپ کے چرے سے جلال و بیب اور و قار ظاہر ہونے لگا' پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا: فرشتے کئے گئے کہ اس نے آپ کود یکھا ہے اور آپ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اب خدا تعالیٰ نے صرف اس سب سے اس پر اپنا رحم کیا' پھر اس کے بعد اس قبر سے آواز نہیں سنائی دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

#### مريدول كے لئے اللہ تعالى سے عمد ليما

ی او نجیب عبدالقاور سروردی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے یعی ہی ماد الدیاس میلی کے باس سے ہر شب کو پھی گنگاہٹ می سائی دیتی تھی آپ کے اصحاب نے حضرت پینے عبدالقاور جیلائی میلید سے کماہ کہ آپ حضرت سے اس کی وجہ دریافت کیجئے۔ آپ اس وقت پینے موصوف کی خدمت میں رہتے اور ان کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 808 بجری کا ہے 'آپ نے پینے موصوف سے اس گنگاہٹ کا عال دریافت کیا تو پینے موصوف نے فرمایا ، کہ میرے کل بارہ ہزار مرید ہیں 'گنگاہٹ کا عال دریافت کیا تو پی موصوف نے نام لے کر ہر ایک کے لئے خدا تعالی سے دعا میں سب کو محض ازراہ شفقت ان کے نام لے کر ہر ایک کے لئے خدا تعالی سے دعا مانگا ہوں کہ وہ ان کی عاجوں کو پورا کرے اور اگر وہ گناہ کرنے کے قریب ہوں تو انہیں اس میں کامیابی عاصل نہ ہو' ناکہ وہ اس سے نائب ہو جائیں۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ ' اگر خدائے تعالی جھے یہ مراتب و مناصب عطا فرمائے گا تو میں قیامت تک کے اپنے مردوں کے لئے خدائے تعالی سے عمد لے لوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے اور کہ میں ان کا ضامن رہوں گا ' تو اس پر آپ کے شیخ شیخ عماد نے آپ کی تائید کی اور فرمایا: کہ اللہ تعالی انہیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا اور ان کا سابہ ان کے مردوں پر دراز کرے گا۔ رضی اللہ تعالی عنم ا جمعین

## مشائخ وقت آپ کے مرید تھے

شخ عبداللہ جبائی کتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میافیہ کا ایک شاگردتھا' جے عمرالحلای کتے تھے' یہ محض بغداد سے چلاگیا اور کئی برسوں تک غائب رہا' جب بغداد

والی آیا تو میں نے اس سے کماہ کہ استے عرصہ تک تم کماں رہے؟ اس نے کماہ کہ میں اس وقت بلاد شام و مصرو بلاد مغرب میں پھر تا رہا۔ شخ موصوف کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ اس نے بلاد مجم کا بھی نام لیا ' پھر اس نے بیان کیا کہ میں نے اس اثناء میں تین سو ساٹھ مشائح کرام سے شرف ملاقات حاصل کیا ان سب کو میں نے بھی کہتے سا کہ حضرت عبدالقاور جیلانی میلئے ہمارے شخ و پیشوا ہیں۔

#### مریدول کی شفاعت اور ان کاضامن بنتا

ی کے ابو سعود عبداللہ ریائے و محمد الدوائی ریائے و عمر البزاز ریائے بیان کرتے ہیں کہ مارے شخ ، شخ عبدالقادر جیلائی ریائے قیامت تک اپ مریدوں کے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے گا اور کہ سات ورجہ آپ کے مرید اور آپ کے مریدوں کے مریدوں کے مرید کا کفیل ہوں ، اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور اس کا سر کھل جائے اور میں اس وقت مشرق میں ہوؤں تو میں اس کے ستر کو ڈھانک دوں گا۔ مشائخ موسوف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے تھم دیا کہ ہم اپنی بقدر ہمت اپنے مریدوں کی گمداشت کرتے ہیں۔

پر آپ نے فرمایا: جس نے مجھے دیکھا برا خوش نصیب ہے اور جس نے مجھے شیں دیکھا اس پر نمایت افسوس ہے۔

شیخ علی قرش نے بیان کیا ہے کہ ہمارے میخ عبدالقاور جیلانی میلی میلی ہے کہ مجھے ایک نام میں میں میرے احباب اور قیامت تک کے مریدوں کے نام درج ہیں ، پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہیں دے دیئے گئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

شيخ على بن ميتي رايطيه كا قول

شیخ ابو الفتح ہروی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ علی بن بیتی سے سنا ہے کہ وہ کما کرتے تھے کہ کسی مرید کا شیخ ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلیج کے مرید کے شیخ سے زیادہ افضل نہیں ہو سکا۔ شخ علی بن مہتی ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شخ ابو سعید قیلوی یا بقول بعض ابو سعد سے ناکہ وہ مکما کرتے تھے کہ جارے شخ عبدالقادر جیلائی ونیا کی طرف نہیں لوٹے 'گر اس شرط پر کہ جو کوئی آپ کا دامن بکڑے 'وہ مجات پالے۔

# گنابگارول پرشفقت

شیخ بقاء بن بطو بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی روالید کے اصحاب و مریدین کو میں نے صلحاء کے ایک بہت گروہ کے ساتھ دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی فریدین کو میں نے صلحاء کے ایک بہت گروہ کے ساتھ ویکھا۔ اور گناہگار دونوں بی بوں ہوں گئ آپ نے فرمایا: پر بیز گار میرے لئے ہیں اور گناہگاروں کے لئے میں ہوں۔

# حضور غوث اعظم والد كے مريدوں كى فضيلت

شیخ عدی بن ابی البرکات مو بن مو بن مسافر نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سالہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے 554 بجری میں اپنے پچا شیخ عدی بن مسافر سے ان کی خانقاہ میں (جوبلاد جیل میں واقعہ متنی) انہوں نے بیان کیا کہ 'اگر کسی مشاکخ کے مریدوں میں سے کوئی شخص مجھ سے خرقہ پسننا چاہے تو میں اسے خرقہ پسنا دوں' مگر حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ملیائی والد کے مریدوں کو میں خرقہ نہیں پسنا سکائی کیونکہ وہ سب کے سب رحمت میں ڈوب ہوئے ہیں' وہ لوگ دریا کو چھوڑ کر نہر میں کیوں آنے گے سب رحمت میں ڈوب ہوئے ہیں' وہ لوگ دریا کو چھوڑ کر نہر میں کیوں آنے گے

## ایک مرید پر شفقت و رحمت

شیخ علی بن اوریس میتھونی نے بیان کیا ہے کہ 550 بجری میں میرے شیخ مٹنی علی بن ہتی مجھے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میٹار کی خدمت شرید کے اور فرمایا: کہ سے

ا۔ بلاد جیل سے وہ شہر مراد ہیں جو آذربائیجان و عراق عرب و خوذستان و فارس اور بلاد وہلیم کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔

میرامرید ہے آپ کے جم مبارک پر ایک کیڑا تھا آپ نے اے اثار کر مجھے بہنا دیا اور فرمایا' علی تم نے تدری کی قیص بین لی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کیڑے کو بہنا' 65 سال تک مجھے کی قتم کی بیاری نہیں ہوئی۔

ائنی نے بیان کیا ہے کہ میرے شخ مجھے ایک وفعہ اور 560 ہجری میں آپ کی خدمت میں لے گئے، آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے جم مبارک سے روشنی ظاہر ہو ہو کر میرے جم میں مل گئ، اس وقت میں نے اہل قبور کو اور ان کے طلات اور ان کے مراتب و مناصب کو اور فرشتوں کو دیکھا اور مختلف آوازوں میں میں نے ان کی چینیں سنیں اور ہر ایک انسان کی پیشانی پر جو پچھ لکھا تھا اس کو میں نے پڑھا اور بہت سے واقعات اور امور غربیہ مجھ پر منکشف ہوئے، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: تم انہیں پکڑ لو۔ ڈرو مت تو میرے شخ نے فرمایا: محضرت! مجھے اس کی عشل ذاکل ہونے کاخطرہ ہے تو آپ نے میرے سنے پر ہاتھ مارا جس سے مجھے باطن میں ہتھوڑے کی طرح ایک چیز محسوس ہوئی، پھر جو پچھ میں نے دیکھا، میں اس سے نہیں گھرایا اور فرشتوں کی چیزی کومیں نے پھر سا اور اب تک میں دیکھا، میں اس سے نہیں گھرایا اور فرشتوں کی چینوں کومیں نے پھر سا اور اب تک میں عالم ملکوت میں اس روشنی سے متفید ہو آ ہوں۔

نیز انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو میں اس وقت یمال پر کسی کو نہیں پہچانا تھا اور نہ یمال کے کسی مقام سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ میں اس وقت آپ کے مدرسہ میں آیا تو میں نے مکان کے اندر سے ایک آواز سی کہ عبدالرزاق (آپ کے صاجزادے کا نام ہے) دیکھو! باہر کون آیا ہے؟ یہ باہر آئے اور عبد گئے اور کماڈ کوئی نہیں' ایک لڑکا ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ لڑکا صاحب فضل و ذی شان و عظمت ہوگا' پھر آپ میرے پاس کھانا لے کر آئے' اس سے پہلے آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا' آپ نے فرمایا: علی یمال بیٹھو' پھروہ کھانا میرے سامنے رکھ ویا۔ نے کبھی نہیں دیکھا تھا' آپ نے فرمایا: "نفع بک" (لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے)' پھر آپ اس کے بعد آپ نے فرمایا: "نفع بک" (لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے)' پھر آپ نے فرمایا: علی مان عرب زمانہ آئے گاکہ لوگوں کو تمماری ضرورت ہوگی اور تمماری شان عالی

ہوگی سے کہتے ہیں کہ میں اب تک حضرت مین عبدالقاور حیلانی مطیع کی وعاکی برکت سے متنید ہو رہا ہوں۔

#### ایک مرید کااللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا

عمر بن مسعود البراز نے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے معارف و حقائق میں آپ جیسا عارف نہیں دیکھا۔ ایک وفعہ آپ کے ایک مرید کی نسبت آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ کتا ہے کہ میں بینہ اپنی اننی آنکھوں سے خدائے تعالیٰ کو دیکھا ہوں آپ نے اس کہ اواکر اس امرکی بابت وریافت کیا کہ یہ جو تمماری نسبت بیان کیا گیا ہے بچ ہے اس نے اس کا اقرار کیا تو آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ پھر آپندہ تم کو ایبا نہیں کتا جائے۔

اس کے بعد آپ سے بوچھا گیا کہ آیا ہے فض اپ قول میں حق بجانب ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: حق بجانب ہے اگر اس کا حق بجانب ہونا ابھی اس پر ملتبس ہے کونکہ اس نے اپنی بصیرت سے اس کا مشاہرہ کیا ہے اور اس کی بصیرت کی شعاعیں اس کے نور شہود سے مصل ہیں اس سے اسے گمان ہوا کہ اس نے اپنی بصیرت سے دیکھا ہے وہ بعینہ اپنی بصارت سے طلائکہ اس کی بصارت نے صرف بصیرت کو دیکھا مگر اسے اس کی خر نہیں۔ اللہ تحالی فرما آ ہے "مرج البحرین بصیرت کو دیکھا مرز خ لا یبغیان"۔اللہ تحالی فرما آ ہے "مرج البحرین کماری) جو طبح ہیں اور پھر بھی وہ ایک دو سرے کی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔

نیز یہ کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں پرانوار جلال اٹار ٹا ہے تو انوار جلال وجمل سے ان کے دل وہ شے حاصل کرتے ہیں جو کہ صورتوں کو صورتیں حاصل ہوا کرتی ہیں' گر در حقیقت یمال پر صورتیں نہیں ہوتیں' پھر انوار جلال و جمال کے بعد رویائے کیریائے اللی ہے جو کسی طرح سے چاک نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ کی خدمت میں بہت سے علاء و مشائخ حاضر تھے۔ سب کے سب آپ کی اس فصیح تقریر سے نمایت محظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احس بیانی سے کہ آپ نے کس خوبی سے اپنے مرید کا حال بیان فرمایا ، مرعوب بھی ہوگئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ مرید کو گناہوں سے بچانا

ابن الحسنی فے بیان کیا ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ اس شب کو خواب میں آپ کے خادم نے ستر عور توں سے جماع کیا جن سے بعض کو بیہ جائے تھے اور بعض کو شہیں جب بیہ ضبح کو اٹھے تو بہت جران ہوئے اور آپ کی خدمت میں اپنی حالت بیان کرنے گئے۔ آپ نے ان کو دیکھتے ہی فربایا: کہ گھراؤ مت میں نے شب کو لوح محفوظ میں دیکھا کہ تم ستر عور توں سے مرتکب برنا ہو گے، اس لئے میں نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں تہدیل کردے، جناب میں تہدیل کردے، جناب میں تبدیل کردے، چنانچہ وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کردے، چنانچہ وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کردے، چنانچہ وہ بیداری سے خواب میں تبدیل کردے،

# ایک شخ کے مرید کا آپ کی بارگاہ سے تعلیم فقر حاصل کنا

فیخ ابو محمہ صالح و رجان الز کالی بیان کرتے ہیں کہ سید شیخ ابورین والا نے مجھ سے فرایا: کہ تم بغداد جاتو اور شیخ عبدالقادر جیلائی والید کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ تعلیم فقر حاصل کو ' چنانچہ میں بغداد آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے زیادہ مہیب بایا ' آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر ہیں روز تک بھلایا ' اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرایا: کہ (صالح قبلہ کی طرف اشارہ کرک) اس طرف دیکھو ' میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے قبلہ نظر آیا ' پھر آپ نے مجھ سے بوچھا کہ کیوں کیا دیکھ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کعبہ شریف ' پھر آپ نے مجھے اپنے شیخ مدین نظر آئے۔ آپ نے فرایا: کہ اس طرف دیکھو! میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے اپنے شیخ مدین نظر آئے۔ آپ نے فرایا: کیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا دیکھ اپنے شیخ کی طرف ایا ہے کہ آپ نے فرایا: کیوں کہاں جاتو گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف ' پھر آپ نے فرایا: کیوں کہاں جاتو گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف ' میں نے عرض کیا؛ کہا ہی شیخ کی طرف ' میں نے عرض کیا؛ کہا ہی تھی جاتو گئی کی طرف ' پھر آپ نے فرایا: کہا تھی ایک قدم میں جانا چاہئے ہو ' یا جس طرح سے کہ تم آئے ہو۔ میں نے عرض کیا، نہیں بلکہ ای میں جانا چاہئے ہو ' یا جس طرح سے کہ تم آئے ہو۔ میں نے عرض کیا، نہیں بلکہ ای

طرح سے کہ جس طرح سے کہ بیں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اچھا ایبا بی ہوگا ، پھر
آپ نے فرمایا: کہ صالح تم فقر کو نہیں پا سکتے تاوقتگہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو اور
اس کی سیڑھی توحید ہے اور توحید کا دارومدار اس پر ہے کہ تمام آثار حادثہ کو اپنی طرف
سے منادو۔ بیں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے ،
آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے میرے تمام جذبات ارادہ کے جدا
ہوگئ ، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے اب تک بیں آپ کی ای توجہ
سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ دیکھا

شخ عمر براز نے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا اس وقت آپ نے خدمت میں بیٹھا تھا اس وقت آپ نے جھے سے فرملیا: کہ فرزند من اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں کے اس وقت اپنے جی میں کماہ کہ چست میں کوئی روزن تو ہے ہیں میرے اوپر بلی کمال سے گرے گی میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا کہ ایک بلی میری پشت پر گر کری آپ نے میرے سینہ پر اپنا وست مبارک مارا تو میرا ول سورج کی طرح روش ہو گیا اور اس روزبروز نور ترقی پاتا ہے۔

ایک اور اسی وقت مجھ پر تجلیات اللی ہونے لگیس اور اب روزبروز نور ترقی پاتا ہے۔

## ایک مرید کی سرزنش فرمانا

ابوالحففر بخس الدین بوسف بن عبداللہ الترکی البغدادی المحنفی سبط ابن الجوزی عمد ہما اللہ برحمتہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت پیخ عبدالقادر جیلائی میلیے چہارشنبہ کے روز وعظ فرمایا کرتے ہے۔ ایک وقعہ میں نے شب سے ہی ارادہ کر رکھا تھا مین کے روز وعظ فرمایا کرتے ہے۔ ایک وقعہ میں نے شب کو ججھے احتلام ہو گیا اور شب کو سردی بھی نمایت شدت کی تھی جس کی وجہ سے میں عسل نہیں کرسکا میں نے کہا خیر آپ کے وعظ میں تو ہو ہی آؤں اس کے بعد پھر آکر عسل کوں گا۔ غرض میں آپ کی مجل میں گیا اور جب قریب بنچا تو دور سے ہی آپ کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا ، کہ دبیرا پیچھے آنے والے نے بحالت ناپاکی ہماری مجلس میں آ رہے ہو اور سردی کا بہانہ کرتے ہو۔ وہا

# مريد كى خوابش جان لينا اور بورى فرماوينا

میں الدین موصوف ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ہو اہل جرمیہ سے تھے اور مظفر کے نام سے پکارے جاتے تھے، جھ سے بیان کیا کہ میں اکثر او قات آپ کی مجلس میں شریک ہونے کی غرض سے چار شنبہ کی رات کو آپ ہی کے مدرسہ میں سویا کرتا تھا۔ ایک شب کو گری بہت تھی۔ اس لئے میں مدرسہ کی چھوں پر چڑھ گیا، بیس پر ایک طرف کے کرے میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس کرے میں ایک چھوٹا ما در پچ بھی تھا، جب میں اس کرے کی طرف کو آیا تو اس کرے میں ایک جھوٹا ما در پچ بھی تھا، جب میں اس کرے کی طرف کو آیا تو اس کوت جھے یہ خواہش ہوئی کہ 'اگر اس وقت جھے چار پانچ دانے کھور کے ملتے تو میں کھانا جھے یہ خیال گزرتے ہی 'آپ نے اپنے کرے کا در پچہ کھولا اور میرا نام لیکر جھے پکارا اور کھور کے پانچ دانے بھے دیے اور فرمایا؛ کہ جو چیز تم کھانا چاہتے ہو لو۔ اس پکارا اور کھور کے پانچ دانے بھے دیے اور فرمایا؛ کہ جو چیز تم کھانا چاہتے ہو لو۔ اس سے پہلے آپ میرا نام نہیں جانتے تھے 'شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس سے پہلے آپ میرا نام نہیں جانتے تھے 'شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس منے کے کہ کھور کے باتھ کھرت ہیں۔

中間をおみれて、一般ないであるからのです

باب مني من المعالمة ا

حضور غوث اعظم والله ك ارشادات اور روعائيس

これのははないというというないというというないから

# شخ کال کی شرائط

آپ کے فادم خطاب نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز لوگوں سے ہمکلام تھے

آپ انتائے کلام میں اٹھ کر ہوا میں چند قدم چلے اور آپ نے فربایا: کہ آپ اسرائیلی

ہیں اور میں محمدی ہوں آپ ذرا ٹھر کر محمدی کا کلام بھی سنیں آپ سے وریافت کیا گیا

کہ یہ کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فربایا: کہ حضرت خضر علیہ السلام یمال سے گزر رہے تھے

تو میں انہیں کلام سانے کے لئے انہیں ٹھرانے گیا تھا، تو آپ ٹھر گئے ۔واللہ

نیز! آپ فربایا کرتے تھے کہ جس مخص میں تاوقتیکہ بارہ خصاتیں نہ پائی جائیں۔

ولایت کی مند پر اسے سجادہ نشین ہونا ہرگز جائز نہیں۔ وہ بارہ خصاتیں کہ جن کا

ولایت کی مند پر بیٹھنے والے کے لیے ضروری بیں 'یہ بیں۔

ولایت کی مند پر بیٹھنے والے کے لیے ضروری بین 'یہ بیں۔

اول:۔ دو خصاتیں خداقعالی سے سکھے۔ عیب پوشی و رحملی۔ اور دو خصاتیں

ویاب سرورکائنات علیہ العلوۃ والسلام سے سکھے۔ شفقت و رفاقت اور دو خصاتیں حضرت ابو بکر صدیق وی والد دو خصاتیں حضرت عمر

میٹوت ابو بکر صدیق وی وی سے سکھے۔ راستی اور راست گوئی اور دو خصاتیں حضرت عمر

میٹوت ابو بکر صدیق وی و نگ مات بتانا اور برائی سے روکنا اور دو خصاتیں حضرت عمر

میٹوت ابو بکر صدیق وی و نگ کو نک مات بتانا اور برائی سے روکنا اور دو خصاتیں حضرت عمر

حرے ہو بر سری ہی ہے۔ وہ میں اور رائی سے روکنا اور دو خصاتیں حضرت وہ اللہ کرتے رہا اور دو خصاتیں حضرت علی دو اللہ کرتے رہنا اور دو علی دو اللہ کرتے رہنا اور دو خصاتیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے سیجھے۔ عالم بننا اور شجاعت و جوانمردی

افتیار کرتا۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ مقداء بننے کے لائق وہ فض ہے کہ جو علوم شرعیہ و طیبہ سے ماہر اور اصطلاحات صوفیہ سے واقف ہو۔ بدوں اس کے کوئی فخض مقداء بننے کے لائق نہیں۔ چنخ الصوفیہ حضرت جنیر بغدادی مالیجہ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم قرآن و صدیث میں دائر ہے، جس فخض نے کہ کتاب اللہ و صدیث رسول اللہ کو ضبط نہ کیا ہو۔ فقاہت (ویٹی فنم) نہ رکھتا ہو۔ اصطلاحات صوفیہ سے ناواقف ہو۔ وہ مقداء بننے کے لائق نہیں ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ شخ کو مردول کی تربیت کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ جب کی مرید کی تربیت کرے تو محض لوجہ اللہ اس کی تربیت کرے نہ کہ کی دنیاوی غرض سے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کیلئے چاہیے کہ اسے بمیشہ تھیجت کرتا رہے اور اسے نمایت شفقت و مہوائی سے پیش آئے جب وہ عابر ہوجائے تو اس سے نری کرے اور زیادہ ریاضت میں نہ ڈالے۔ اس کے مال باپ کی طرح اس پر مہران رہے اس محنت شاقہ میں جس کی وہ برداشت نہ کرسک نہ ڈالے بلکہ حکمت عملی سے کام لے ابتداء میں آسائی سے کام لے اور سمل سمل باتیں بتائے اور ہرگناہ و محصیت اور والدین کی تافرمائی سے بچنے کا اس سے عمد لے اور 'پھر مشکلات کو اس پر پیش کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت سے بچنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے پر پیش کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت سے بچنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے بہتی کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت سے بچنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے بہتی کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت سے بچنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے بہتی کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت سے بچنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے بہتی کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت سے بچنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے بہتی کرے 'کیونکہ گناہ مصیبت کے ذکر کرنے کی ہم یمال ضرورت نہیں سمجھتے۔

نیز! شخ کو چاہے کہ وہ اپنے مرد کو سلسلہ کے ساتھ ذکر کی تلقین کرے 'جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جناب سرور کائنات علیہ السلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! بندے کے لئے زیادہ آسان اور تمام طریقوں میں سب سے زیادہ افضل اور خداتعالی سے زیادہ نزدیک کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اے علی! جب تک کہ زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہ ہوگی 'حضرت علی کرم اللہ نے عرض کیا' یارسول اللہ! میں ذکر کس طرح سے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: اے علی! تم تمن دفعہ جھ سے س لو اور 'پھر خود تمن دفعہ میرے سامنے کمو' پھر فرمایا: اے علی! تم تمن دفعہ جھ سے س لو اور 'پھر خود تمن دفعہ میرے سامنے کمو' پھر کی نے تمن دفعہ آئکھیں بند کرکے بلند آواز سے فرمایا: "لا الم الا اللّه" اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بلند کما۔ " کی اصلی ہے جو کلمہ توحیہ ہے 'خدائے تعالی سب کو اس کی توفیق دے۔

 ضرورت لین موت کے وقت ماسلی ہونا بہت دشوار ہے اس لیے آپ اکثر او قات اس شعر کو پردھا کرتے تھے۔

ملیحه النکرار والنثنی النکرار والنثنی النکرار کا تعفلین فی الوداع عنی الے صورت زیا اور اے درد زبان اکوچ کے دقت تو جھے ہے ہے توجی نہ کرنا میٹن منصور حلاج روایٹنے کے بارے میں آپ کا قول

حافظ محر بن رافع نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں نے وسویں زیقعد 639ھ کو ابراہیم بن سعد بن محمد بن عائم بن عبداللہ تعلیہ مطلبی مطلبی مطلبی مطلبی علیہ وارالحدیث میں ساکہ انہوں نے بیان کیا کہ جبکہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میلئیہ سے مشور طاح میلئیہ کی نبت وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ ان کے وعویٰ کا بازو چونکہ وراز ہوگیا تھا اس لئے شریعت کی مقراض سے تراش ویا گیا۔

شیخ عمر براز نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی را اللہ سے منا آپ نے فرمایا: کہ حسین طاح نے ٹھوکر کھائی۔ ان کے زمانہ میں کوئی ایسا مخص نہ تھا کہ ان کا ہاتھ کیڑ لیتا۔ تھا کہ ان کا ہاتھ کیڑ لیتا۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے جو کوئی ٹھو کر کھائے گا تو میں اس کا ہاتھ کچڑ لوں گا۔

## وعاكيلي آپ كووسيله بنانا

ایک دفعہ آپ نے اٹنائے وعظ میں فرمایا: کہ جب خدائے تعالیٰ سے دعا کرد تو جھے
وسلیہ بناکر دعا مانگا کرد اور اے کل روئے زمین کے باشندد! میرے پاس آگر جھے سے علم
طریقت حاصل کرد اور اے اہل عراق! میرے نزدیک احوال اس طرح سے ہیں کہ جس
طرح گر میں لباس لٹکے رہتے ہیں کہ 'جے چاہو ا تار کر پہن لو' تو تہیں چاہئے کہ تم
سلامتی اختیار کرد' ورنہ میں تم پر ایک ایسے لشکر کے ساتھ چڑھا کردل گا کہ جس کو تم

کی طرح سے بھی دفعہ نہ کر سکو گے 'اے فرزند! تم سنر کرو' کو ایک ہزار سال کا سنر کیوں نہ ہو' گر وہاں بھی تم میری آواز سنو گے۔ اے فرزند! ولایت کے مدارج یمال سے یمال تک نہیں 'مجھے کی دفعہ خلتیں عطاکی گئیں اور تمام انبیاء و اولیاء میری مجلس میں رونق افروز ہوئے ہیں زندہ اپنے جسموں سے اور مردہ آپئی روحوں سے ؛ اے فرزند! تم قبر میں مکر کمیرے میرا حال پوچھنا تو وہ میری خبرویں گے۔

## عجب و غرور سے پر ہیز کا

شخ عبداللہ الجبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ عجب و غرور سے بچنے کے متعلق کچھ بیان فرمارہ شخے۔ اثنائے تقریر میں آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا:
کہ جب تم تمام اشیاء کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے جاؤ اور سمجھو کہ تم کو نیک کام کرنے کی وہی توفیق دیتا ہے اور نفس کا اس سے کچھ بھی لگاؤ نہ رکھو تو تم اس عجب و غور سے بی جاؤ گے۔

## بے علم فقیری مثل

شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب طیتہ الاولیاء ابن ناصر کو سنا رہا تھاکہ اس اثناء میں جھے رقت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کرکے گوشہ نشینی افقیار کروں اور عباوت اللی کرتا رہوں میں ای غرض سے حضرت شخ عبدالقاور جیلانی مطبعہ کی خدمت میں آیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا' آپ نے جھے وکھ کر فرمایا: تم مخلوق سے فارغ ہوئ تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا' آپ نے جھے وکھ کر فرمایا: تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو' گر ابھی نمیں اول تم علم کلام حاصل کرو۔ مشاکح طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے اوب و سلوک سیھو تو تہمیں اس وقت مخلوق سے انتظاع کرنا جائز ہوگا' اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی افقیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی دبنی مشکل در چیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لئے مرغ بے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی دبنی مشکل در چیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لئے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہئے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو' تاکہ لوگ

## اس کی نورانی روشی سے فائدہ اٹھائیں۔ حاجت روائی کیلئے آپ کو وسیلہ بنانا

شخ علی النباز کا بیان ہے کہ شخ ابوالقاسم عمر نے جھ سے بیان کیا کہ میں نے دھرت شخ عبرالقادر جیلانی میلیئے سے سا' آپ نے فرمایا: کہ جو کوئی اپنی مصیبت میں جھ سے مدد چاہے یا جھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا اور جو کوئی میرے توسل سے خدائے تعالی اس کی حاجت روائی چاہے گا' تو خدائے تعالی اس کی حاجت کو پورا کرے گا یا جو کوئی دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ دفعہ سورہ اخلاص بعنی قل ہواللہ احد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور جھ پر بھی سلام بھیج اور اس دفت اپنی حاجت کا نام بھی لے تو انشاء اللہ تعالی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ دس پائی قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چل کر میرا نام لے اور اپنی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کے بیان کیا ہے کہ دس پائی قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چل کر میرا نام لے اور اپنی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کے بین کہ مندرجہ ذیل دو شعروں کو بھی پڑھے۔۔

اید رکنی ضیم وانت ذخیرتی واظلم فی الدنیا وانت نصیری کیا مجھ کو کچھ تک وستی پنچ کتی ہے جبکہ آپ میرا ذخیرہ بیں اور کیا دنیا میں مجھ پر ظلم ہوسکتا ہے جبکہ آپ میرے مددگار ہیں۔

وعار علی حامی الحمٰی وہو منجدی اذاضل فی البیداء عقال بعیری بھیڑکے محافظ پر خصوصاً جبکہ وہ میرا مدگار ہو نگ و ناموس کی بات ہے کہ بیابان میں میرے اونٹ کی ری گم جائے

ونيااور آخرت

مافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شیخ عبدالجبائی نے مجھ کو خط لکھا

انہیں کے خط سے میں مندرجہ ذیل مضمون نقل کرتا ہوں۔

شخ موصوف نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ عبدالقادر جیلانی میلئے فرمایا کرتے سے کہ دنیا اشغال اور آخرت احوال ہے ' بندہ اننی دونوں کے درمیان میں رہتا ہے بمال تک کہ اس کا ٹھکانا جنت یا دوزخ میں قرار پاتا ہے۔"ربنا وقنا عذاب النار بحبیبک المختار صلی اللّه علیه وسلم"

مسلمان کے ول پر ستارہ حکمت 'ماہتاب علم اور آفتاب معرفت کا طلوع ہونا

شخ عبداللہ الجبائی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بعض مجالس میں بیان فرمایا ہے کہ پہلے مسلمان کے دل پر محمت کا ستارہ طلوع کرتا ہے کہ اس کے بعد ماہتاب علم پھر آفاب معرفت طلوع کرتا ہے۔ ستارہ محمت کی روشنی سے وہ ونیا کو اور ماہتاب علم کی روشنی سے وہ مولا کو دیکھتا ہے۔ کی روشنی سے وہ مولا کو دیکھتا ہے۔ نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ ولہنوں کی طرح چھم اغیار سے مخفی رہتے نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ ولہنوں کی طرح چھم اغیار سے مخفی رہتے ہیں۔ ذو محرم و صاحب راز کے سوا انہیں (لیمنی ان کے مراتب کو) اور کوئی نہیں جانتا اور نہ بھانتا ہے۔

#### دعا کے درج

کی نے آپ سے دعا کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: دعا کے تین درج ہیں۔ اول' تعریض' دوم: تصری کے سوم: اشارہ۔ تعریض سے دعا بکنایہ کرنا اور امر ظاہر کرکے امر مخفی طلب کرنا مراد ہے جیساکہ جناب سرورکائنات علیہ السلوة والسلام نے فرمایا: "لالکلنا الی تدبیرا نفسنا طرفتہ عین" (یعنی اے پروردگار! تو ہمیں صرف ظاہری اسباب پر ایک لحم کیلئے بھی نہ چھوڑ) اور تصریح یہ ہے کہ 'جے صاف لفظوں میں بیان کیا جائے۔ جیساکہ حضرت موکی علی نبینا وعلیہ السلوة والسلام نے فرمایا: "رب ارنی انظر الیک" (اے پروردگار! تو ایٹ آپ کو دکھلاکہ میں بھی تھے ایک نظر دیکھوں) اور اشارہ سے جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ العلوة والسلام نے فرمایا: "رب ارنی کیف تحی الموتی" جس میں آپ نے احیاء مولی کی طرف اشارہ کیا کینی اے پروردگار! تو مجھ کو دکھا کہ تو (قیامت کے دن) مردول کو کیو کر ذیرہ کرے گا۔

# آپ کی دعا کیں

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرذاق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد اپنی مجالس میں مندرجہ ذیل اوعیہ پڑھا کرتے تھے۔ بعض مجلس میں آپ یہ وعا فرماتے " اللهم انانعوذ بو صلک من صدک وبقربک من طردک وبقبولک من ردک واجعلنا من اهل طاعنک وودک واهلنا بشکرک وحمدک یا ارحم الراحمین"۔ اے اللہ! ہم تیرے وصال کے بعد روک دیے جانے ہے اور تیرے مقبول ہوئے کے بعد۔ مردود تیرے مقبول ہوئے کے بعد۔ مردود ہوئے سے نیاہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمیں اپنی طاعت و عبادت کرنے والوں میں سے کردے اور ہمیں توفیق دے کہ تیرا شکر اوا کروں اور تیری حمد کرتے دہیں۔

بعض مجالس میں آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

"اللهم نسئك ايمانا يصلح للعرض عليك وايقانا نقف به فى القيامة بين يديك وعصمته تنقذنابها من ورطات الذنوب و رحمه تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به اوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف ننا جيك واجعلنا فى الدنيا والاخره من اهل ولايتك واملاء قلوبنا بنور معرفتك واكحل عيون عقولنا باثمدهدايتك واحرس اقدام افكار نامن نامن مزالق مواطى الشبهات وامنع طيور نغوسنا من الوقوع فى شباك موبقات الشهوات واعنا فى اقامه الصلوة على ترك الشهرات وامح سطور سياتنا من جرائد اعمالنا بايدالحسنات كن لنا حيث ينقطع الرجاء منا اذا اعرض اهل

الجود بوجوههم عنا حين تحصل في ظلم الحود اهائن افعالنا الي يوم المشهود وائجر اعيدك الضعيف على ما الف واعصمه من الزلل ووقفه والحاضرين لصحاله القول والعمل واجر على لسانه ماينتفع به السامع وتذ رف له المدامع ويكين القلب الخاشع واغفرله وللحاضرين ولجميع المسلمين"- ترجمه اے الله! تو جميں اس ورجه كا ایمان دے کہ جو تیرے حضور میں پیش ہونے کے لاکن ہو اور اس ورجہ کا یقین عطا فرماجس کی قوت سے ہم قیامت کے دن تیرے روبرد ٹھبر سکیس اور الی عصمت نصیب کر کہ جو ہمیں گناہ و معصیت کے گرواب سے نجات دے۔ ہم پر اپنی رحمت نازل کر' آکہ جم بیشہ عیوب کی گندگی سے پاک و صاف رہیں' جمیں وہ علم سکھلا جس سے ہم تیرے احکام کو سمجھیں اور وہ فنم دے جس سے ہم تیری ورگاہ میں وعا کرنا سيكسيس- اے الله! تو جميس ونيا و آخرت ميس ابل الله سے كر اور مارے ولول ميس اين معرفت بحروب (اے اللہ!) ہماری عقل کی آنکھوں میں اپنی ہدابت کا سرمہ لگا اور افکار کے قدم شبهات کے موقعول پر کھیلنے سے اور ماری نفسانیت کے پرندول کو خواہشات کے آشیانوں میں جانے سے روک لے۔ ہماری شہوات سے ہمیں نکال کر نمازیں پڑھے' روزے رکھنے میں ماری مدد کر۔ مارے گناموں کے نفوش کو مارے اعمالنامہ سے فیکیوں کے ساتھ مٹا دے۔ اے اللہ! جبکہ مارے افعال مربونہ ظلم کی قبرول میں مدفون ہونے کے قریب ہول اور تمام اہل جو دو سخا ہم سے منہ موڑنے لگیں اور ہماری امیریں ان سے منقطع موجائیں تو اس وقت تو ہمارا قیامت میںوالی اور مددگار بن اور تاچیز بندے کو جو کھ کہ وہ کررہا ہے' اس کا اجر دے اور لغزشوں سے اے محفوظ رکھ۔ اے اور کل حاضرین کو نیک بات اور نیک کام کی توفیق دے اور اس کی زبان سے وہ بات نکاوا جس سے سامعین کو نفع ہو اور جس کے سننے سے آنسو بہنے لكيس اور سخت دل بھي نرم موجائيں- خداوندا! اسے اور تمام حاضرين اور كل مسلمانوں آپ اپ وعظ کو مندرجہ ذیل الفاظ سے خم کیا کرتے تھے۔

جعلنااللَّه وایاکم ممن تنبه لخدمته و تنزه عن الدنیا و تذکر یوم حشره و اقضی اثار الصالحین - اللهم انت ولی ذلک والقادر علیه یارب العلمین - ترجمه بمیں اور تمیں الله تعالی ان لوگوں میں سے کرے جو اس کی اطاعت و قرائرواری سے متنبہ اور ونیا و مانیما سے به لوث موکر میران حشر کو یاد رکھتے اور سلف صالحین کے قدم بھتم چلتے ہیں' اے اللہ! تو بھتک ایا کرسکتا ہے اور ایا کرنے پر تھے کو ہروقت قدرت حاصل ہے۔

ای کے حب طل یہاں ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔ وھو ھذا۔
ومن یترک الاثار قدضل سعیه
وھل یترک الاثار من کان مسلما
جو هخص آثار اسلاف کو چھوڑ وہتا ہے اس کی کوشش رائیگال جاتی ہے' مسلمان کا کام
نہیں کہ اپنے اسلاف کے قدم بقدم نہ چلے۔

بھوک خداکی نعمت ہے

ی فدمت میں حاضر ہوا۔ ہیں اس وقت فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عمال نے بھی فدمت میں حاضر ہوا۔ ہیں اس وقت فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عمال نے بھی کی ووز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہیں نے آپ کو سلام کیا' آپ نے سلام کا جواب ویکر اس وقت بچھ سے فرایا: کہ جوئی! بھوک فدائے تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے' جے وہ دوست رکھتا ہے' اس کو وہ عطا فرما تا ہے اور جب بندہ تین روز تک پچھ نہیں کھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما تا ہے کہ میرے بندے! تو نے صرف میری وجہ سے نہیں گھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما تا ہے کہ میرے بندے! تو نے صرف میری وجہ سے اب تک پچھ نہیں کھایا' بچھے اپی عزت و جلال کی قتم ہے! میں تجھ کو کھلاؤں گا۔ قربیب تھا کہ میں یہ س کر چیخ اٹھتا' گر آپ نے اشارہ فرمایا: کہ خاموش رہو' پھر آپ نے فرمایا: کہ جب خدائے تعالیٰ کی بندہ کی آزمائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو جھے اجر دیتا ہے اور اگر وہ اسے ظاہر کردیتا ہے تب بھی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو جھے اجر دیتا ہے اور اگر وہ اسے ظاہر کردیتا ہے تب بھی اللہ

تعالیٰ اے ایک حصہ اجر رہتا ہے' اس کے بعد آپ نے جھ کو اپنے قریب بلاکر پوشیدہ طور پر سے کچھ دیا۔ میرا قصد اے ظاہر کرنے کا تھا' گر آپ نے جھے فرمایا: کہ جو فی! فقر کو چھیانا زیادہ لائق و مستحن ہے۔

#### خطبه وعظ

آپ کے صاجزادے سیدنا الشیخ عبدالوہاب و شیخ عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں کہ مارے والد ماجد اپنی مجلس وعظ میں فرمایا کرتے تھے۔ "الحمد للّه رب العلمین"۔ اس کے بعد آپ خاموش ہوجاتے تھے۔ ' پھر فرماتے۔ "الحمدللّه رب العلمین"۔ العلمین"۔ 'پھر آپ خاموش ہوجاتے' پھر فرماتے۔ "الحمدللّه رب العلمین"۔ ' پھر آپ خاموش ہوجاتے تھے' پھر فرماتے۔

عدد خلقه وزنه عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته ومنتهي علمه وجميع ماشاء وخلق وذراء وبراء عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم الملك القنوس العزيز الحكيم المواشهد أن لا اله ألا الله وحده له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شى قدير ١ ولا ندله ولا شريك له ولا وزير ولا عون ظهير الواجد الاحدالفردالصمد الذي لم يلد ولم يولد☆ ولم يكن له كفواً احداد ليس بجسم فيسمن ولا جوهر فيحسن ولا عرض فيكون منتقضا هنالک ولا وزير له ولا مشارک جل ان يشبه بماصنعه او يضاف لما اختر عهليس كمثله شيئي وهوالسميع البصير طواشهد ان محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه وخيرته من خلقه ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون \* اللهم ارض عن الرفيع العماد الطويل التجاد المويد بالتحقيق المكنى بعنيق الخليفة الشفيق المستخرج من اطهر اصل عريق الذي اسمه باسمه مقرون وجسمه

مع جسمه مدفون الامام ابي بكر ن الصديق رضى الله عنه وعن القصير الامل الكثير العمل الذي لاخامره وجل و لا عارضة زلل ولا داخله ملل المويد بالصواب الملهمه لفصل الخطاب حنيفي الحراب الذي وافق حكمه نص الكتاب الامام ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فجهز جيش العسرة وعاشر العشرة من شد الايمان ورتل القرآن شئت الفرسان وضعضع الطغيان وزين المحراب بامامه والقرآن بتلاوة افضل الشهداء واكرم السعداء المستحى ملكته الرحمٰن ذي النورين ابي عمر عثمان بن عفان رضى الله عنه وعن البطل البهلول وزوج البتول وابن عم الرسول وسيف الله المسلول قالع الباب وهازم جزاب امام الدين وعالمه وقاضي الشرع وحاكمه المتصدق في الصلوة بخاتمه مقدى رسول الله بنفسه ومظهر العجائب الامام ابي الحسنين على بن ابي طالب وعن السبطين الشهيدين الحسن والحسين وعن العمين الشريفين الحمزة والعباس وعن الانصار والمهاجرين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين طيارب العالمين طاللهم اصح الامام الامته ط والراعى والراعيته والف بين قلوبهم في الخيرات وادفع شربعضهم عن بعض اللهم وانت العالم بسرائرنا فاصلحها وانت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بجوائجنا فاقضها لاترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث امرتنا واعزنا بالطاعه ولا تذللنا بالمعصيته واشغلنا بك عمن سواك واقطع عناكل قاطع يقطعنا عنك والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لااله الاالله ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن ماشاء الله لاقوة الابالله العلى العظيم اللهم لا تحبنا في غفلته ولا تاخذنا على عزة ربنا ربنا ولا تواخلنا ان نسينا اوخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا به طواعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولينا فانصرنا على القوم الكفرين امين يااله العلمين-

ترجمہ: سب تعریفیں ضدائے تعالی کے لئے ہیں۔ اس کی تمام مخلوقات اس کے عرش اس کے کلمات اس کے منتہائے علم اور اس کی تمام محلوقات کے سب کے سب برابر اور جس قدر كه وه اين لئے پند كرے وه طاہر و باطن غرض تمام چيزول كا جانے والا ہے ' نمایت مرمانی اور نری کرنے والا ' ہر ایک چیز کا مالک ' پاک و بے عیب ہے ' ب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں' وہ اکیلا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں' ملک بھی اس کا ہے اور تمام تعریفیں بھی ای کو زیما ہیں وبی سب کو زندہ کرتا ہے اور وبی مارتا ہے اور وہ خود البدالاباد زندہ رہے گا' اے مجھی بھی موت نہیں' ہر طرح کی بھلائی ای کے قضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے 'نہ اس کا کوئی جمسر ہے اور نہ کوئی شریک ہے 'نہ وزیر نہ معلون و مردگار' ایک اکیلاتن تنا اور پاک و بے نیاز ہے 'نہ وہ کی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا کوئی اس کی برابری کا شیں 'نہ وہ جم ہے کہ گھٹ بوسم سكے اور نه جو ہر ہے كه جلا قبول كرے اور نه وہ عرض ہے كه نقصان قبول كرسكے وہ اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبید یا اس کے اخراعات میں سے کسی کے ساتھ بھی اسے نبت دی جائے ' بلکہ اس جیسی کوئی بھی شے نہیں' وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے' میں اس بات کی بھی گواہی ویتا مول کہ محمد طابع اس کے بندے اور اس کے رسول اس کے دوست اور پہندیدہ دوست اور اس کی کل محلوقات میں بمترین خلائق ہیں۔ اس نے آپ کو ونیا میں ہدایت کامل اور دمین حق دیکر جمیجا کا کہ تمام ادمان پر اس کو غالب کردے اگو مشرک لوگ اس بات کو پند نه کریں۔ اے اللہ! تو راضی ہو اور اپنی رحمتیں آثار ان پر جو کہ اونچے گھرانے

کے اور برے پرتوں والے تھے ، حق کا موید تھا ، جن کی کنیت عتیق تھی جو کہ خلیفہ مریان تھے اور جن کی اصل اصل ظاہر سے تھی ، جن کا نام کہ جناب سرور کا نات علیہ العلوة والسلام كے اسم مبارك كے ساتھ ساتھ اور جن كا جم آپ كے جم اطبرك ہم پہلو مدفون ہے لیعنی امام عاول امیرالمومنین حضرت ابو برالصدیق رضی اللہ عنه یر اور ان پر جو که کوتاه حرص و کثیرالعل سے ، جن کو نه کسی کا خوف لاحق ہو تا تھا ، نه لفزش ان سے سرزد ہوتی ہے اور نہ راہ حق میں وہ کی طرح سے تھک سکتے تھ وج جن کی تأئير ير تها وجنيس فيصله و تصفيه كرنا الهام موچكا تها جوكه سيدهي راه ير تهي وه كه جن كا محم رکئی مرتبه) وحی و آیات قرآنی کے موافق الزار لینی امام عادل امیرالمومنین ابو حفص عمر بن الحطاب والحديد واور ان يرجو كه اسلامي الككركي تياريون من نمايت سركرم تصريح کہ عشرہ میشرہ سے تھے جنہوں نے کہ ایمان کی جڑ کو مضبوط کردیا ایعنی اختلاف قرات کا انداد كيال كلام اللي ك متفق اجراء يكواجع كرك كاتبول سے اس كے كائل بہت سے شنخ لکھوا کر جایجا بھیجے۔ غرض اس کی توسیع اشاعت میں کما ینبغی کوشش کی) جنول نے لکر پھیلاکر کفار کی مرکثی مٹاوی جنوں نے کہ مجدول کی محرابول کو اپنی امامت سے اور کلام ربانی کو اس کی تلاوت سے مزین کیا جو کہ افضل الشداء و اکرام العداء میں جن کی شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے جن کا لقب ذوالنورين تقله اميرالمومنين حضرت ابوعمرو عثان بن عفان دياه پر اور ان پر جو كه شرخدا زوج بتول اور جناب سرور کائنات علیہ الصلوة والسلام کے چچیرے بھائی تھے جو ك كويا خدائ تعالى كى نكلى موئى تكوار تھے۔ وعمن كے الشكروں كو محكست فاش ديا كرت شف جوكه المم عاول قاضى و عاكم شرع جو نماز كا بوراحق اواكر في وال شف جو كه اين روح ير فتوح كو جناب مروركائنات عليه العلوة والسلام ير فداكرتے تھے ليني مظمرا لعجائب والغرائب امام عاول اميرالمومنين حضرت على كرم الله تعالى وجه ير اور جناب مرور كائنات عليه الصلوة والسلام ك نوات سبطين الشهيدين اللهم الحن والحسين اور آپ کے عم بزرگ حفرت حمزہ و حفرت عباس اور کل مهاجرین وافسار سب پر داف اور

ان پر بھی جو کہ قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں۔ بر ممتک باار مم الرا ممین۔ اے پروردگار! امام اور امت و حاکم و محکوم دونوں کو صلاحیت نصیب کر ان کے دلول میں ایک دوسرے کی محبت ڈال انسیں نیکی کی توفق دے اور ایک دوسرے کے شر ے انہیں محفوظ رکھ۔ اے پروردگار! تو ہمارے مخفی رازوں سے واقف ہے وان کی اصلاح کر ، تجھ کو ہارے گناہوں کی خبرے تو انہیں معاف کر ، تو ہارے عیبوں سے آگاہ ہے انسیں چھیا تو ہماری ضرورتوں کو جانا ہے تو ان کو پورا کر ، جن باتوں سے تو نے ہمیں منع کیا ہے ان کے کرنے کا ہم کو موقعہ نہ وے اور ہمیں توفق دے کہ ہم تیرے ادکام کے پابد رہیں۔ ہمیں اٹی اطاعت و عبادت کی عرت نصیب کر اور گناموں کی ذات میں ہمیں نہ وال اپنے ماسواء سے ہمیں اپنی طرف تھینے لے اور اسے ہم سے دور کردے جو تھے سے ہمیں دور کرے ہمیں اپنے ذکر کرنے کا طریقہ سکھلا اور صبرو شکر کی توفیق دے اور طاعت و عبادت کرنے میں ہمیں خلوص و یقین نصیب کر' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا' کسی کو پچھ طاقت و قوت نہیں' گر اس کی اعانت سے' بیشک وہ عظمت و بزرگی والا ہے' اے پروروگار! تو ہماری زندگی غفلت میں نہ کر اور نہ ہمارے وحو کا میں رد جانے سے تو ہم سے مواخذہ کر اے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا قصدا ہم سے خطا ہوجائے تو ہم سے تو ورگزر کر اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس بات کی ہمیں طاقت نہ ہو' اس میں تو ہمیں مجبور نہ کر' ہم سے تو نرمی فرما اور جارے گناہوں کو بخش دے اور اپنا فضل و کرم جارے شامل حال رکھ تو ہی جارا مالک و حقیق مدگار ہے و بی کافروں پر بھی جاری مدد کر۔ امین بالله یااله العالمین۔

عد هكني ير گرفت كنا

آپ کی مجلس وعظ میں اگر کوئی اپنی ختم یا حمد توبہ توڑ ڈاٹا تو آپ اے یوں خطاب کرکے فرماتے کہ ہم نے حمیس حق کی دعوت دی محرتم نے اسے قبول خمیس کیا۔ ہم نے حمیس منع کیا، محرتم باز خمیس آئے، ہم نے کتنا ہی حمیس ڈرایا، لیکن تم

ذرا بھی نہ شرائے عمیس ہم نے مہلت دی مرتوں تم کو خوشخریاں سائیں مر ہم سے تمهاری نفرت ہے کہ روزبروز برحتی جاتی ہے تم نے ہم سے معلمدہ کرکے اپنا عمد توڑ والا اگر ہم مہيں رو كريں تم سے بيزار موكر تهارا عدر نه مانيں عہيں اپنے ياس نه آنے دیں تو تہارا کیا حال ہو، تہیں یاد نہیں کہ تم کیسی عاجزی و اکساری سے مارے یاں آئے تھے اور تم ہم سے مخرف ہوگئے۔ تعجب ہے کہ جو مخص ہماری محبت کا وم بحرآ ہے، مگر پھر وہ جوانمردی سے کام نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ب معلوم نمیں کہ ، چروہ ہم سے کیو کر بھاگا ہے ، بیشک اگر تم اپ معلموہ میں صادق ہوتے تو ضرور تم ہم سے موافقت کرتے، تم کو اگر ہم سے ذرا بھی انسیت ہوتی تو تم مركز مارے خلاف نه كرتے۔ مارى تكليف تمهارے لئے عين راحت موتى۔ ووست دوست کے دروازے سے واپس نہیں جاتا اگر تم پیدا نہ کیے جاتے تو میں اچھا تھا کیکن جبكه تم پيدا كيے گئے مواتو تم جان لوكه كس لئے پيدا كئے گئے مو'اب بھي ابني نيز سے جاگو اور غفلت شعاری سے باز آؤ اس اس معول کر دیکھو کہ تسارے سامنے عذاب اللی کا لککر جما ہوا ہے 'خدائے تعالیٰ کا فضل و کرم اگر تہمارے شامل حال نہ ہو تا تو اب تک مجھی کی تم پر اس نے فتح حاصل کرلی ہوتی۔ برادر من! متہیں جو بوا بھاری سفر ور پیش ہے اس کی تیاریاں کر رکھو' اپنی عمر کی زیادتی' مال و دولت' جاہ و عزت کے وهو کا میں نہ رہو اور فرصت کو غنیمت جانو' ورنہ دنیائے غدار مجہیں اپنے مرمیں پھنائے بغیرنہ رہے گی۔ تم اس سے بچنے کی کوشش کرو وہ تمہارے سرز تکوار نکالے کھڑی ہے' موقع پاتے ہی وہ تم پر اپنا وار کرکے رہے گی' تم جیسے اور بہت سے لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنما چکی ہے، گر ابھی تک اس کی طمع نہ مٹی ہے اور نہ آئندہ منے گی' پھر جب تم پر اس کا وار چل گیا اور تم قبر میں پہنچا دیئے گئے' تو اب تم قبر میں اور خواہ میدان حشر میں کتنی ہی حسرت اور واویلا کرد اور بجائے آنسوؤل کے خون بھی روؤ توكيا بوكا؟

#### تقوى اور قرب اللي

جو شخص کہ اپنے مالک حقیق سے سچائی اور را سبازی اختیار کرکے تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرتا ہے 'وہ شب و روز اس کے ماسوا سے بیزار رہتا ہے۔ میرے دوستو! تم الی بات کا جو تم میں نہ ہو 'وعویٰ نہ کرو۔ خدا کو ایک جانو 'کسی کو اس کا شریک نہ کرو 'جس کا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی تلف ہو تا ہے خدائے تعالیٰ ضرور اسے اس کا لئم البدل عطا فرما تا ہے۔

یاد رکھو کہ دل کی کدورت نہیں جاسمتی تاوقتیکہ نفس کی کدورت نہ جائے جب تک کہ نفس اصحاب کف کے کتے کی طرح رضاء کے وروازے پر نہ بیٹھ جائے' اس وقت تک ول میں صفائی پیرا نہیں ہو عتی اس وقت یہ خطاب بھی لمے گا۔ يايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ط لين اك ننس مطمنه! نمایت خوش و خرم موکر این پروردگار کی طرف چلا آ ای وقت و حضرت القدس میں بھی باریابی حاصل کر سکے گا اور توجهات و نظرر حمت کا تعبہ بنے گا' اس کی عظمت و جلال اس پر منکشف ہوگا اور مقام رفیع و اعلیٰ سے اسے سنائی دینے گلے گا " یاعبدی و کل عبدی انت لی وانالک"۔ اے میرے بندے! اور میرے ہرایک بدے تو میرے لئے ہے اور میں تیرے لئے موں ،جب اس طل میں مت تک اسے تقرب اللي حاصل رہے گا تو اب وہ خاصان خدائے تعالی سے ہوجائے گا اور خلیفتہ اللہ على الارض كملانے كا مستحق اور اس كے اسرار پر مطلع ہوسكے گا، اور اب يہ خدا كا ايين ہوگا اور اب اس لئے خدائے تعالی نے اے ونیا میں بھیجا ہے کہ معصیت کے وریا میں ووب والول کو غرق ہونے سے بچا لے اور گرائی کے بیابانوں میں راہ حق سے گم گشتہ لوگوں کو راہ حق پر لا تکالے ، پھراگر کی مردہ دل پر اس کی گزر ہوتی ہے تو وہ اسے زندہ كريتا ہے اور اگر گناہگار ير اس كى گزر ہوتى ہے تو وہ اسے تھيجت كريا ہے اور بد بخت کو نیک بخت بنا آ ہے۔

س بھی یاد رہے کہ اولیاء ابدال کے غلام ہیں اور ابدال انبیاء کے اور انبیاء رسول اللہ علیم اللہ مالیا کے صلوات اللہ وسلامہ علیم المجھین۔

اولیاء اللہ کی مثال بادشاہ کے قسانہ کو جیسی ہے کہ وہ بھشہ بادشاہ کا مصاحب بنا رہتا ہے ' اولیاء اللہ کی سب ان کے حق میں تخت سلطنت ہوتی ہے اور ان کا دن ان کے تقرب اللی کا سب ہوتا ہے ''یا بنی لا تقصص رویاک علٰی اخوتک'' (اے فرزند! تم اپنی خواب اپنے بھائیوں ہے نہ کمنا)

#### مقام فنائيت كيا -؟

آپ نے فرمایا ہے کہ تم محم النی کو مدنظر رکھ کر مخلوقات سے اپ نفس و خواہش سے اور اس کے ارادے کو مد نظر رکھ کر اپنے قعل سے در گزر کو تو اس وقت تم علم اللي ك لائق موسكو ك، مخلوق سے فنا موجانے كى يد علامت ہے كه ان سے تمهارا تعلق منقطع موجائے ان کے نفع سے تم ناامید اور ان کے ضرر سے بے خوف رہو اور خود اپنی ہتی اور اینے نفس اور خواہش سے فنا ہوجانے کی یہ علامت ہے کہ نفع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے میں اسباب ظاہری سے نظر اٹھا او اور ایے سبب ے خود کچے نہ کو اور نہ اپنے لئے کچے اپنا بحروسہ سمجھو بلکہ اپنے تمام امور کو اس کو سونب دوجس نے اولا اس میں تصرف کیا ہے وہی اب بھی اس میں تصرف کرے گا اور النے ارادے سے فتا ہوجائے کی بیہ علامت ہے کہ مشیت اللی کے سامنے تہمارا ارادہ نہ ہو بلکہ اس کا فعل تمہارے اندر جاری رہے اور تمہارے اعضاء اس کے فعل سے عاموش مول اور ول مطمئن اور خوش رب ذرا بھی منقبض نہ ہو اور تمارا باطن معمور اور تمام چیوں سے مستغنی رہے اور تم خود قدرت النی کے ہاتھ میں موجاؤ وہ جو کھے بھی تم پر اپنا تعرف کرے ' زبان ازلی اس وقت تہیں بکارے گی۔ علم لدنی تم کو عاصل ہوگا، نور جمل اللی کا لباس پنو کے ، پھرجب ارادہ اللی کے سوا تسارے اندر اور کھے نہ رہے گا او اس وقت تصرفات و خرق عاوات تساری طرف منسوب مول کے اگر بظاہر اور ورحقیقت وہ فعل اللی ہوگا اور نشاۃ اخریٰ ہے ، پھرجب تم اپنے ول میں کوئی ارادہ پاؤ کے تو خدائے تعالی کی عظمت و بزرگی کا خیال کرو اور اپنے وجود کو حقیر جانو يمال تك كر تمارك وجود ير قضائ الني وارد مو- اس وقت تم كو لقاء حاصل موكى،

کیونکہ فنا صد ہے وہ یہ کہ اکیلا خدائے تعالی ہی باتی رہے ، جیساکہ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اکیلا تھا۔ یمی حالت فنا ہے جب تم خلق سے جدا ہوجاؤ گے تو کما جائے گا۔ "رحمک اللّه تعالٰی واحیاک"۔ یعنی خدائے تعالٰی تم پر اپنی رحمت اثارے اور حقیقی زندگی تم کو نصیب کرے تو اس وقت تہیں حقیقی زندگی حاصل ہوگی اور وہ کہ جس کے بعد رکاوٹ نہیں اور وہ امن کہ جس کے بعد رکاوٹ نہیں اور وہ امن کہ جس کے بعد خوف نہیں اور وہ نیک مختی کہ جس کے بعد برمختی نہیں اور وہ عرت کہ جس کے بعد وزلت نہیں اور وہ قرب کہ جس کے بعد برختی نہیں اور وہ قرب کہ جس کے بعد اور وہ عظمت اور بزرگی کہ جس کے بعد ذلت و تقارت اور وہ پاکی کہ جس کے بعد اور وہ عظمت اور بزرگی کہ جس کے بعد ذلت و تقارت اور وہ پاکی کہ جس کے بعد نجاست متصور نہیں ہو سے۔

#### صدق اور قرب اللي

آپ نے فرمایا ہے کہ سچائی اور راست بازی اختیار کو اگر بید دونوں صفین نہ ہو تیں تو کسی مخص کو بھی تقرب النی حاصل نہیں ہو سکتا تھا' اگر اخلاص اور را سبازی كا عصائے موسوى تممارے ول كے بتقرير مار ويا جائے تو اس سے حكمت كے چشم چوٹ تطیں۔ عارف ای اخلاص و سچائی کے بازو سے عالم کون و فساد کے قفس سے نکل کر فضائے نور قدس میں پہنچ سکتا ہے اور اس بازو سے اتر کر مقام اعلی پر بیٹھ سکتا ہے ، جس کی کے ول پر بھی نور صدق و یقین ظاہر ہوتا ہے اس کے چرے پر اس ك آثار نمايال مو جاتے بين نور والت اس كى بيشانى ير ظاہر مو يا ہے عالم ملكوت ميں فرشتے اس کا نام بکارتے ہیں واست کے دن صدیقین کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یاو رکھو کہ خواہشات نفسانی سے اجتناب کرنا اتش عشق کے شعارں کو صاف کرتا ہے کہ اغیار کے قرب سے کمی طرح بھی لذت جاصل نہیں ہو عتی۔ وہ عاشقوں کے ول کی وحشت ہے جو کہ انہیں محبت کے بیابانوں میں لئے پھرتی ہے ، نیز یاد رکھو کہ راہ حق پر آنا بدول صدق و سچائی کے ممکن نہیں ہے۔ حضور مع اللہ حاصل نہیں ہوسکتا ہے، گر جب ہی کہ اینے قالب کو خراب کیا جائے اور اپنا روزہ قیامت کے ون دیداراللی ہے کھولا جائے۔ اس کا تقرب حاصل شیں ہوسکتا، گرتب ہی کہ ونیا و مافیہا سے روزہ رکھ

لیا جائے۔ اپنی ہتی سے نکل ب اور پھر دیکھو کہ دنیا کی کوئی نظر بھی تم پر اپنا اثر کر علق ہے یا اس کی کوئی اوا تم کو بھا عتی ہے ہرگر نہیں جب تمام کدورتوں سے نفس پاک و صاف ہوجاتا ہے تو اس وقت اوامرو احکام اللی کی پیروی کرنے لگتا ہے اور جب عارف کی نظرعالی ہوجاتی ہے تو اس کے مقام سریر تجلیات و انوار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بید بھی یاد رہے کہ اولیاء اللہ خاصان خدا اور عارفین اس کے ندماء ہیں اور اولیاء اللہ کے شریت وصال کی حلاوت سے ان کے شریت وصال کی حلاوت بہت کم ہے۔ مردان خدا ونیا کو ول کی آمکھوں سے نہیں ویکھتے۔ اس لئے وہ اس کے پنچہ کرے مامون و محفوظ رجے میں بلکہ دل کی آگھ سے وہ اپنے دوست کو دیکھتے اور اس کے اس قول کو یاد ركت بين آيد كريمه "وما مناع الدنيا الالغرور" (در حقيقت دنياوي نفع كيم بحي سیس و حوکا وہی دھوکا ہے) اور جو مخص لذت نفسانی کی پیروی کر ہا ہے۔ شیطان اس کی خوامشوں کی راہ سے اس کے ول تک پنچا ہے اور اسے دنیاوی حرص سے اپنے کر میں پھناتا ہے، پھرچو مخص اس سے خردار رہتا ہے وہی خوش نصیب ہے، وہ تقرب اللی سے اپنا حال ورست کرلیتا ہے اکیونکہ ونیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور قیامت سامنے اور عنقریب ہی آنے والی ہے۔

#### الله جل شانه کی پیجیان

آپ نے فرایا ہے کہ وہ ہم سے قریب اور خالق کل ہے اس نے اپنی حکمت
کالمہ سے تمام امور مقدر کردیے ہیں اور اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی اور اس کی
رحمت سب پر عام ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں' وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہ اس کی
گلوقات میں سے کسی کو بھی اس کے برابر جانے یا کسی کو اس کا شریک مانے یا کسی کو
اس کا شبیہ و نظیر ٹھراتے ہیں۔ "سبحان اللّه عما یصفون" (وہ ان تمام باتوں سے
پاک اور بالا و برتر ہے) ہم پاکی بیان کرتے ہیں کہ اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے
برابر اس کے عرش کے' اس کے کلمات کے' اس کے متمائے علم کے برابر اور جس
قدر کہ وہ اپنے لئے پند کرے' وہ ظاہروباطن کل چیزوں کا جانے اور مرمانی اور خری

كرف والا ب وه مالك على الاطلاق ب متام عيوب س ياك سب ير غالب اور سب ے زیادہ حکمت والا ہے ' وہ ایک تن تنما ہے ' نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ خود کی ے اور نہ کوئی اس سے پیرا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ "لیس کمثله شئی وهوالسميع البصير" (كوئي چيز بھي اس جيسي نہيں ، وه سب كي سنتا اور سب كچھ و کھتا ہے) نہ کوئی اس کی تثبیہ و نظیرہے اور نہ کوئی معان و مردگار' نہ وزیر نہ نائب' وہ کوئی شے نہیں ہے کہ 'جے کوئی چھو سکے اور نہ جوہر ہے کہ جلا پائے اور نہ عرض ے کہ فتا ہوجائے گا۔ نہ وہ ذی ترکیب و تالف اور نہ ذی ماہیت ہے کہ محدود ہوسکے نہ وہ طبائع میں سے کوئی طبیعت ہے اور نہ طلوع ہونے والی چیزوں میں سے کوئی طالع ہے نہ وہ ظلمت ہے کہ وہ ظاہر ہو اور نہ نور ہے کہ روشن ہو۔ تمام چزیں اس کے علم میں حاضر ہیں بدول اس کے وہ چیزیں اس سے ممیز ہول اور وہ سب کو و کھے بھی رہا ہے بدول اس كے كه وہ اس كو چھو كيس وہ قامرو حاكم بے وہ سب كا معبود ب بيشه سے زندہ ہے اور جیشہ زندہ رہے گا۔ نہ اے موت ہے نہ فنا وہ حاکم اور عاول ہے ، وہ قادر' رحیم' غافر (بخشنے والا) ستار (بندوں کے عیب سے چٹم بوشی کرنے والا) خالق و رازق ہے اس کی سلطنت ابدی اور اس کی عظمت و جلال دائمی ہے اسلے حسنی اس كا نام اور صفات عاليه اس كى صفات بين نه وه كى كے وجم و خيال بيس أسكما ہے اور نہ کی کے فہم و قیاس میں ساسکتا ہے۔

آئے برتر از خیال و قیاس و گمان ووہم و تر برچہ دیرہ ایم و شندیم وخواندہ ایم

عقلیں اس کی حقیقت وریافت کرنے سے عابر: اور اذبان اس کی کند معلوم کرنے سے قاصر ہیں 'نہ وہ تغییہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی شے کی طرف منسوب ہو سکتا ہے تمام سانسیں اس کے شار میں اور سب کے اعمال و افعال اس کی گفتی میں ہیں۔ (آبیہ کریمہ) لقد احصا هم و عدهم عد وکلهم اتبه یوم القیامة فردا۔ (اس نے آسان و زمین کی کل چیزوں کو گن رکھا ہے اور قیامت کے ون بھی اس کے

روبرد ہر ایک مخص تنا ننا ہو کر آئے گا) وہ کھلا آہے اور خود نمیں کھاتا وہ سب کو روزی دیتا ہے اور خود اے روزی کی ضرورت نہیں وہ جو چاہے سو کرے اس سے کوئی بوچنے والا نہیں اس نے بدول کی فکر و خیال اور نظیرو مثل کے محض این ارادے ے مخلوقات پیدا کی مرنہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے اور نہ کوئی ضرر دور كرنے كى نيت سے اور نہ اس كے پيدا كرنے ميں اس اس كے سواكوئى اور ضرورت داعی ہوئی بلکہ صرف اس بناء پر کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے كلام پاك مين فرمايا - " نوالعرش المجيد فعال لما يريد" - (بزرگ و برتر عرش والا ب اور جو جابتا ہے ' سو كرنا ہے) وہ ائى قدرت و اعيان اور تبديل و تغير احوال میں منفرد ہے "کل يوم هو في شان"-(۾ روز کي نه کي کام ميں رہتا ہے) جو کھے اس نے مقدر کر دیا ہے وقت مقررہ پر اے جاری کرتا ہے اس کی تدبیر مملکت میں کوئی اس کا معین و مددگار نہیں عالم الغیب ہے وہ پوشیدہ یا متابی اور محدود نہیں' قاور مطلق ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حد شیں ، ربر ہے اور اس کا کوئی ارادہ پوشیدہ اور ناقص نہیں اور رکھتا ہے اور بھوانا نہیں کیوم ہوشیار ہے اور اسے غفلت و سمو نہیں۔ علیم و بردبار ہے کہ جلدی نہیں کرتا عرفت کرتا ہے، پھر مہلت نہیں ویتا کشائش کرتا ہے اور وہی تنگی دیتا ہے عصہ ہوتا ہے اور وہی نرمی بھی کرتا ہے پیدا كرفي والا اور فناكرفي والا ب وه ايما قاور بكه اس في مخلوقات كو كاملته الوصف پیدا کیا ، وہ ایا پروردگار ہے کہ اس نے اپنے بندول کے افعال اپنے حسب اراوہ ان سے جاری کرائے' اس کا علم' علم حقیق ہے' نہ کوئی اس سے مشلبہ ہے اور کوئی اس کی مثل ہے نہ اسکی ذات میں کوئی اس سے مشابہ ہے اور نہ صفات میں "لیس کمثله شیئی وھو السمیع البصیر"- برشے کا قیام اس کے قیام سے اور برایک کی زندگی اس کی حیات سے مستفاد ہے اگر فکر اس کی عظمت و جلال کے میدان میں تھک کر گر جائے اور فکر وہشت کھا کر بیار ہوجائے اور تو اور تعظیم و جلال کی شعامیں چیکنے لکیں 'جس سے نہ تو تنزیہ کی کوئی مثال سجھ میں آئے اور نہ توحید کے سوا کوئی

اور راہ نظر آئے اور نقدیں و تنزیہ کی عظمت سامنے ہو کر تقریر کو پت کر دے عقلیں اس کی روائے معرفت میں چیدہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتیں کہ اس كى كنى ذات كو دريافت كر كيس اور آئكيس اس كے نور بقاء كے سامنے بند ہو جاتى ہیں اور نہیں کیل سکتیں کہ اس کی حقیقت احدیث کو معلوم کر سکیں۔ علوم حقائق ومعارف کی انتا اور اس کی عایتی باتھ باندھ کر کھڑی رہ جاتی ہیں کہ کوئی خبر بھی معلوم مو اور کی نشانی کا بھی پت گئے ، گر کچھ نہیں معلوم ہو یا اور تمام قوی بیکار رہ جاتے ہیں اور جناب حضرت القدس سے بیب طاری ہوتی ہے جو تمام علل کو معدوم کر دیتی ہے اور انفراد ظاہر ہوتا ہے جو کہ مثال و نظیر کو ساقط اور وصف جو کہ وحدت کو لازم کرتا ہے اور قدرت ظاہر ہوتی ہے جو کہ اس کے ملک کو وسیع کرتی ہے اور اس کی عظمت و بزرگی ظاہر کرتی ہے جو کہ تمام خوبوں کو ای کے لئے لازم کرتی ہے اور علم ظاہر ہو تا ہے جو کہ آسان و زمین کو اور اس کو جو کھ آسان و زمین کے ورمیان میں ہے اور جو کھ کہ زمینوں کے نیچے اور سمندروں کی گرائی میں اور جو کھے کہ بالوں اور رونگٹوں اور ورخوں کی جروں کے ینچے ہے اور ہرایک گے اور گرے ہوئے چول اور کروں اور ریوں کی تعداد کو اور بہاڑوں کے ذرے اور سمندوں کے پانی کی مقدار اور بندوں كے اعمال اور ان كے سالوں كى تعداد كے برابر ج عرض سب كو اس كا علم محيط ب " کوئی شے بھی اس کے علم سے خارج نہیں۔ وہ بھشہ سے ہے اور بھشہ رہے گا کیفیت اور مثلیت کی طرح سے اس کی تقدیس و تنزیه میں واخل نہیں ہو سکتیں۔ اپنی صفات ے خلق پر ظاہر ہے تاکہ وہ اے ایک جائیں اور اس کے وجود کا اقرار کریں 'نہ اس كے لئے كہ كى شے اسے تشبيه ديں۔ ايمان اس كى صفات كو يقينا طابت كرنا ہے اور عقل اس کے وریافت کرنے میں اور جو پچھ کہ وہم و قعم اس کے متعلق بتائے باخیال ذہن تصور کرے' اس سب سے اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی ذات برتر ہے۔ " هوالاول والاخر و الظاهر والباطن وهو بكل شي عليم"- وبي شروع ے ہے اوروبی آخر تک رہے گا اور وہ ائی قدرتوں سے ظاہر اور (ائی ذات و صفات

## ے) پوشدہ ہے اور ہر چیزے واقف ہے۔ پیدائش انسان اور نفس و روح کی جنگ

بحان الله اس خالق کو ن و مکان نے انسان کو کس عمدہ و بھترین صورت میں بنایا۔ اس نے اس ضعیف البنیان کے وجود میں اپنی کیا کیا محتیں وکھائی ہیں۔ فتبارك الله احسن الخالقين-(پاك ب الله جو بهتر سے ' بهتر مخلوق بنائے والا ہے) اگر انسان میں اپنی خواہشنون کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہو تو وہ اپنی فضیلت عقل کی وجہ سے انسان نہیں' بلکہ فرشتہ ہے' اگر اس میں کثافت طبعی نہ ہوتی۔ تو وہ نمایت ہی لطیف ہوتا اور ایک ایبا خزانہ ہے کہ جس میں غرائب اسرار غیب و جمیع اصناف غیب جس میں رکھے گئے ہیں اس کا وجود ایک مکان ہے جو کہ نور و ظلمت وونوں سے بھرا ہے وہ ایک ایبا پروہ ہے جو جس میں طرح طرح کے پردوں سے روح کو اغیار کی آمکھوں سے چھپایا گیا ہے فرشتوں پر اس کی نضیلت نے اسے "ولقد كرمنا بنى آدم"كالباس بينايا اور "فضلنا هم العقل"كى مجلس مين بنهاكراس کے حسن و جمال کو دکھایا جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم الغیب و الشمادة سے ہے۔ اس کے اجمام کی سیال ارواح کے موتوں سے بھری ہوئی ہیں' وجود کے دریا میں علم کی کشتیوں پر لدی ہوئی ہیں اور وہ کشتیاں ہوائے روح کے ذریعہ ریاضت و مجاہدہ کی طرف جا رہی ہیں' اس کے میدان وجود میں سلطان عقل و سلطان ہوا(خواہش) کے روبرو کھڑا ہوا ہے اور دونوں لشکر فضائے صدر میں بدی جوانمروی سے ایک دو سرے کے مقابلہ کے لئے تیار ہیں۔

سلطان ہوا(خواہش) کے لشکر کا مردار نفس اور سلطان عقل کے لشکر کا مردار روح ہے ان دونوں شاہوں کے لشکر کا مردار کے بعد تھم اللی کے موذن نے پکار کر کہ دیا کہ اے لشکر اللی کے جوانمردو! آگے بردھو اور اے لشکر سلطان ہوا کے بماورو! مائے آؤ سے تھم اللی صادر ہونے کے بعد دونوں لشکر لڑنے گے اور جانبین سے ایک دو سرے پر فتح بانے کی غرض سے طرح طرح کے کروحیلہ کے جانے گے اس وقت

توفیق النی نے بھی زبان غیب سے پکار کر دونوں اشکروں سے کمہ دیا کہ جس کی میں مدد کروں گئی وہ کی میں مدد کروں گئی وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا و آخرت میں وہی سعید کملایا جائے گا میں جس کے ہمراہ ہو جاؤں گی، پھر بھی بھی اس سے مفارفت نہ کروں گی اور اسے مقام اعلیٰ میں پنچا کر رہوں گی اور توفیق توجہ اللی اور اس کے فضل وکرم کا نام ہے جس کو وہ اپنے اولیاء کے شامل حال رکھتا ہے۔

اے فرزندمن! عقل کی پیروی کر تاکہ تہیں سعادت ابدی عاصل ہو اور نفس کی پیروی کو چھوڑ دو اور قدرت الی پر غور کرو کہ روح کو جو کہ ساوی اور عالم غیب سے ہے اور نفس کو جو کہ ارضی اور عالم شہود سے ب اکٹھا کر دیا ہے ، چاہئے کہ یہ طائر لطیف عنایت اللی کے بازو سے اس کے کثیف پنجرے کو چھوڑ کر شجرہ حضرت القدس میں اپنا آشیانہ بنائے اور تقرب اللی کی شاخوں پر بیٹھ کر لسان شوق سے چپھائے اور معارف کے میران سے جواہرات حقائق چنے اور نفس کثیف کو نفس ظلمت وجود میں روا رہے دے ، کرجب اجمام خاکی فتا ہو جائیں گے اور اسرار قلوب باقی رہیں گے، اگر توفیق النی ایک لھے بھر بھی تمهارے شامل حال ہو جائے تو اس کی ایک نظر توجہ تمہیں عرش تک پنچا دے اور تمارے دل میں حقائق علوم بحر کر اسے اسرار معرفت کا خزید بنا دے۔اس وقت تہیں عقل کی آمکھوں سے جمال ازل نظر آئے گا اور تم ہر ایک شے سے جو کہ صفات حادث سے متصف ہوگی اعراض کرد گے۔ تقرب اللی کے آئینہ میں مقام سرکی آ محصوں سے عالم ملکوت تم کو نظر آئے گا اور مجلس کشف حقائق میں ول کی آئھوں سے فتح کے جھنڈے نظر آنے لگیں گے اور آٹار ان ظاہری لوح ول سے محو ہو جائیں گے۔ یاد رکھو کہ ظلمت افکار میں جوانمردوں کا چراغ ان کی عقل ہوتی ہے وہ ارباب معارف و حقائق کی رہنما و دلیل ہے کہ جس سے وہم و گمان کے جموم کے وقت ان کے چروں سے شکوک کے نقاب اٹھ جاتے ہیں اور جب ولیلیں ناقص رہ جاتی ہیں تب بھی توفیق اللی ہی شامل حال ہو کر افکار باطلہ کو ید قدرت سے منا دیتی

# اسم اعظم کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے کہ اس کا اثر تب ہی ہو تا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں بجر اللہ کے اور کھے نہ ہو' معارف کی ہم اللہ بمنزلہ (تھم) کن کے ہے (یعنی جب خدائے تعالی کمی شے کو موجود کرتا چاہتا ہے تو اس کی نبیت فرما تا ہے کو کن یعنی ہو جا تو وہ موجود ہو جاتی ہے ہی حال معارف کی ہم اللہ کا ہے۔

الله وہ کلمہ ہے جو ہر ہم کو آسان اور ہرایک غم و فکر کو دور کر دیتا ہے ہے وہ کلمہ ہے کہ جس کا نور عام ہے۔ الله ہر عالب پر عالب ہے 'الله مظرا البجائب ہے 'الله تعالی کی سلطنت تمام سلطنوں سے زبردست ہے 'الله تعالی تمام بندوں کے حال سے مطلح اور ان کے دل کے راز سے واقف ہے۔ الله تمام سرکٹوں کو پست کرنے والا اور تمام زبردستوں کو توڑ دینے والا ہے 'الله عالم الغیب و الشہادۃ ہے 'الله سے کوئی چیز مخفی نہیں جو الله کا ہو الله کا ہو وست رکھتا ہے وہ غیر الله کو دوست نہیں رکھتا ہے وہ الله کی حافظت میں ہے جو الله کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے سابھ نہیں رکھتا ہو الله کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کے سابھ عاطفت میں زندگی بسر کرتا ہے جو الله تعالی کا مشتاق ہو تا ہے۔ وہ الله تعالی کے سابھ عاطفت میں وہ خدا کے ہر در پر اس سے التجا کرتا ہے۔

خدائے تعالی سے بھاگنے والو۔ اب بھی اس کی طرف آؤ 'تم اس کانام اس مرائے فانی میں من رہے ہو تو بقاء میں اس کے جمال کا کیا کچھ شہرہ ہوگا وار محنت میں تمہارے لئے یہ کچھ ہے تو ور نعمت میں کیا کچھ ہوگا۔ خدا کانام او اور اس کے ورپر آگر اسے لیکارو ' پھرجب تجاب اٹھ جائے تو دیکھو کہ لوگ مشاہدہ میں ہوں گے اور وصال کے دریا ان پر سے بہ رہے ہوں گے ووست کی مثال اس پرندے جیسی ہے جو کہ شاخوں پر بیٹھ کر صبح تک اپنے دوست کی باد میں نغمہ سرا رہے اور شب بھر ذرا اپنی آ تکھ نہ لگائے اور اس طرح سے اس کا شوق محبت روز افزوں رو ہترتی ہو 'تم خدائے تعالی کو تشکیم و رضا سے یاد کرو 'وہ تہمیں بھترین حال سے یاد کرے گا۔ دیکھو وہ فرما آ ہے "

ومن يتوكل على الله فهو حسبه" (جو خدا پر بحروسه كرے تو خدا اس كے لئے كانى ب) تم اسے شوق و اشتياق سے ياد كو ، وہ عميس الني تقرب و وصال سے یاد کرے گا'تم اے حمر و ثناہے یاد کرو' وہ تہیں اپنے انعامات و احسانات سے یاد کرے كا تم اے توبہ سے ياد كو او متم كو اپنى بخشش و مغفرت سے ياد كرے كا متم اسے بدول غفلت کے یاد کرو' وہ مہیں بدول مهلت کے یاد کرے گائم اسے ندامت سے یاد كو وه تهيس كرامت و بزرگ سے ياد كرے كا عم اسے معذرت سے ياد كو وہ تهيس مغفرت سے یاد کرے گا' تم اسے خلوص اور اخلاص سے یاد کرو' وہ تہیں خلاصی سے یاد كرے گا تم اے صدق ول سے ياد كرو وہ تسارى مصبتيں دور كرنے كے ساتھ مہیں یاد کرے گا۔ تم اے مملائی میں یاد کو وہ مہیں فراخدی کے ساتھ یاد کرے گائم اے استغفار کے ساتھ یاد کو وہ مہیں رجت و بخشش کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اے اسلام کے ساتھ یاد کو وہ ممہیل انعام واکرام کے ساتھ یاد کرے گا، تم اے فانی ہو کریاد کو 'وہ تہیں بقاء کے ساتھ یاد کرے گا، تم اسے عاجزی سے یاد کو-وہ تماری لفزشیں معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گا۔ تم اسے معافی ماتھ کے ساتھ یاد کو وہ تمارے گناہ معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گا، تم اے صدق سے یاد كو- وہ تهيں رزق سے ياد كرے گائم اسے تعظيم سے ياد كو ، وہ تهيں تكريم سے یاد کرے گائتم اسے ظلم و جفا چھوڑنے کے ساتھ یاد کو ، وہ تہیں وفا کے ساتھ یاد كرے كا تم اسے ترك معصيت و خطا كے ساتھ ياد كو وہ تميں بخشش و عطا كے ساتھ یاد کرے گا تم اے عبارت و اطاعت کے ساتھ یاد کرو ، وہ تہیں اپن بھرپور نعتوں کے ساتھ یادگار کرے گا'تم اے ہر جگہ یاد رکھو' وہ بھی تہیں یاد کرے گا۔ ولذكر الله اكبر والله يعلم بما تصنعون طاور الله تحالي بي كا ذكر ذكول س بمترے اور وہ جانا ہے جو کھ تم کر رہے ہو-

علم کی اہمیت

پہلے علم پڑھو اس کے بعد گوشہ نشین بنو جو مخص بدول علم کے عبادت اللی میں

مشغول ہو تا ہے' اس کے جملہ کام بہ نبت سدھرنے کے گرنے زیادہ ہیں اپلے اپنے ساتھ شریعت اللی کا چراغ لے لو ' پرعبادات اللی میں مشغول ہو جاؤ۔ جو مخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے ' خدائے تعالی اس کے علم کو وسیع کرتا ہے اور علم (بعنی لدنی) جو اے حاصل نہیں تھا' سکھلاتا ہے' تم اسباب اور تمام خلق سے منقطع ہوجاؤ' وہ تمهارے ول کو مضوط اور عباوت و پر بیزگاری کی طرف اس کا میلان کردے گا۔ ماسوی اللہ سے جدا رہو اور اپنا چراغ شریعت کل ہونے سے ڈرتے رہو' خدائے تعالی سے نیک نیتی رکھو عالیس روز تک اگر تم اس کی یاد میں بیٹے رہو تو تمهارے ول سے اور زبان کی راہ سے حکمت کے چیٹے پھوٹ تکلیں عے اور تمهارا ول اس وقت موی علیہ السلام كى طرح محبت كى آك ويكھنے لكے كا اور آتش محبت و كيم كر تمهارے نفس، تهاری خواہش ، تمارے شیطان تماری طبیعت کممارے اسباب اور وجود سے کئے لگے گاکہ ٹھر جاؤیں نے آگ ویکھی ہے اور مقام سرے اس کی ندا ہوگی کہ میں ہول تیرا رب تو میرے غیرے تعلق نہ رکھ ، مجھے پیچان لے اور میرے ماسوا کو بھول جا مجھ ہی سے علاقہ رکھ اور سب سے علاقہ توڑ دے میرا طالب بنا رہ اور باتی سب ے اعراض کر۔ میرے علم سے میرا تقرب حاصل کر ، پھرجب لقاء تمام موجائے گی تو تہیں عاصل ہوگا جو کھے کہ حاصل ہوگا الهام ہوگا، اور تجاب زائل ہوجائیں کے اور كدورت دور بوجائ كى اور نفس بھى ساكن بوجائے گا الطاف كريمانہ بونے لكيس كى خطاب مو كاكه اے قلب فرعون ! نفس و خواہش و شيطان كے پاس جاؤ اور انهيں میرے پاس لے آؤ میں انہیں ہدایت کول گا اور جاکر ان سے کمنا کہ تم میری پیروی كو عن تهيس نيك راه بناؤل كا

### نبروورع

آپ نے فرمایا ہے کہ ورع سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء سے رکا رہے 'شریعت جس شے کی اسے اجازت دے 'اسے افتیار کرے اور باتی سب کوچھوڑ دے 'ورع کے تین درجے ہیں۔ اول: ورع عوام 'ورع عوام میہ ہے کہ حرام اور شبہ کی چیزوں سے رکا رہے۔ دوم: ورع الخواص 'اور وہ میہ ہے کہ نفس و خواہش کی کل چیزوں سے رکا رہے۔ سوم: ورع خواص الخواص اور وہ میہ ہے کہ بندہ ہر ایک چیز سے کہ جس کا وہ ارادہ کرسکتا ہے ' رکا رہے۔

ورع کی دو قشمیں ہیں۔

اول: ورع ظاہری وہ یہ کہ بجرامرالی کے حرکت نہ کرے۔

ووم: ورع باطنی وہ سے کہ ول پر ماسوائے اللہ کے کسی کا گزر نہ ہو۔

جو مخص ورع کی باریکیوں کو مد نظر شیں رکھتا وہ اس کے مراتب عالیہ تک شیں پنچ سکتا اور ورع زبان کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ (یعنی مختلو میں) اور امارت و ریاست کے ساتھ بہت مشکل ہے اور زہد ورع کی پہلی سیوهی ہے ، جیساکہ قناعت رضا کی پہلی سیر سی ہے۔ ورع کے قوانین کھانے پینے اور بیٹنے کی چیزوں میں بھی ہیں۔ متق کا کھانا خلق کے کھانے کے برخلاف ہو تا ہے کہ نہ تو شریعت اس پر گرفت کر علق ہے اور نہ کی کو اس میں کچھ زاع ہوتی ہے اور ولی کا کھانا وہ ہے کہ جس میں اس کا کچھ ارادہ نہیں ہو تا ہے ' بلکہ محض فضل النی سے وہ کھانا اسے ملتا ہے تو اب جس کے لئے کہ پہلی صفت متحقق نہیں ہو کتی وہ علی الترتیب دو سرے درجہ تک بھی نہیں پنچ سکتا اور حلال مطلق میہ ہے کہ اس میں کی طرح سے بھی معصیت النی متصور نہ ہوسکے اور نہ اس کی وجہ سے کسی وقت خدائے تعالی کو بھولے اور لباس تین طرح پر ہے الباس انبیاء علیم العلوة والسلام الباس اولیاء رحم الله الباس ابدال رضى الله عنهم لباس انبیاء علیهم الصلوة والسلام جلال مطلق ہے ،خواہ روئی سن صوف وغیرہ مسی شے كا بھى ہو اور لباس اولياء الله رضى الله تعالى عنهم بيے كه شريعت نے جتنا كه تھم كيا ہے وہ صرف يى ہے كہ جس سے سر يوشى موسكے اور ضرورت بورى موجائے اور بد اس لئے کہ اس سے ان کی خواہشیں سرو ہوجائیں اور ان کا نفس مرجائے اور لباس ابدال میہ ہے کہ جو کچھ کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ پینتے

ہیں۔ خواہ کم قیت کا ہو یا زیادہ قیت کا خود انہیں نہ اعلیٰ کی خواہش اور نہ اونیٰ سے نفرت ورع کامل نہیں ہوسکتا ہو قتیکہ دس صفتیں اپنے نفس پر لازم نہ کرلی جائیں۔ اول :- زبان کا قابو میں رکھنا

ووم: فیبت سے بچنا جیاکہ فدائے تعالی نے فرمایا ہے۔ ولا یغنب بعضکم بعضا حکوئی کی فیبت نہ کرے"۔

سوم :- کی کو حقیر نہ جانے 'اس کی ہمی نہ اڑائے جیماکہ اللہ تعالی فرما آ ہے " لا یسخر قوم من قوم عسلی ان یکونوا خیر آ منهم" ایک قوم دوسری قوم کو ہمی نہ اڑائے ' ٹاید کہ وہ اس سے بمتر نکلے "

چارم: - محارم پر نظرنہ والنا اللہ تعالی فرماتا ہے۔ "قل للمومنین یغضوا من ابصار ھم" (اے پینمبرا ملمانوں سے کمہ دو کہ اپنی نظریں نیجی رکھا کریں)

پیجم: راستی و را سبازی - الله تعالی فره تا ہے - "واذا قلنم فاعدلوا" (جب بات که و تو انساف کی) یعنی سجی

عشم: - انعلات و احمانات الى كا اعتراف كرما رب ما كد نش عجب و غرور مين جملانه موجائد الله تعالى فرماما على فرمامات فرمامات كرمان كرم

ہفتم: - اپنا مال ومتاع راہ حق میں صرف کرے 'نہ کہ اپنے نفس و خواہش میں 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ "والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفنروا" (وہ لوگ جب خرچ کرتے تو اسراف شیں کرتے اور نہ بحل کرتے ہیں) یعنی وہ اپنا مال گناہ و معصیت میں شیں اڑاتے اور نہ نیک راہ میں اے خرچ کرنے سے رکتے ہیں۔

ہشتم: اپنے نفس کے لئے بہتری اور بھلائی نہ چاہے اور کرو غرور سے بچ۔ اللہ تعالی فراتا ہے "تلک الدار الا خرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا" یہ (یعنی جنت)اصل گرہے' اس میں انہیں لوگوں کو جگہ ویں گے جو کہ ونیا میں برتری نہیں چاہتے' اور نہ کوئی کام فساو کا کرتے ہیں۔

نم الله الله الله الله الله فراما على الصلوات والمسلوة الوسطى وقوموالله قانتين (نماز في كانه اور خصوصاً نماز عمر كى حفاظت كرو اور نمايت عاجزى سے اس كے ماضے كھڑا ہوا كرو

دہم :- سنت نبوی اور اجماع معلمین پر قائم رہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے۔ "وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ" (یہ یعنی دین اسلام) میری سیدهی راہ ہے "ای کی تم پیروی کرتے رہو۔

### صفات و ارادت الهيه و طوارق شيطانيه

آپ نے فرمایا ہے کہ ارادت المیہ بدوں استدعا کے دارد نہیں ہوتے اور کسی سبب سے موقوف بھی نہیں ہوتے اور نہ ان کا سبب سے موقوف بھی نہیں ہوتے نیز! ان کا کوئی دفت معین نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہے اور طوارق شیطانیہ اکثر اس کے برظاف ہوتے ہیں۔

### محبت اور اہل محبت کے احوال

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے
اسے حاصل ہوتی ہے' اس وقت دنیا اسے انگو تھی کے علقہ یا مجلس ماتم کی طرح معلوم
ہوتی ہے۔ محبت وہ شراب ہے کہ اس کا نشہ بھی از نہیں سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ
ظاہر ہو' خواہ باطن۔ ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے' محبت ہز محبوب کے سبب
سے آنکھیں بند کرلینے کا نام ہے' عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ
انہیں بجز مشاہدہ محبوب کے بھی ہوش نہیں آتا' وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار
محبوب کے صحت نہیں پاتے۔ انہیں اغیار سے حدورجہ کی وحشت ہوتی ہے' بغیر مولا
انہیں کی سے انسیت نہیں ہوتی۔

لوحير

آپ نے فرمایا ہے کہ توحیر مقام حضرت القدس کے اشارات سرضائر و تفاتے

اسرائر کا نام ہے وہ قلب کا منتہائے انکار سے گزر جانے اعلیٰ درجات وصال میں پینچنے اور اقدام تجرید سے تقرب النی میں جانے کا نام ہے۔

1%.

آپ نے فرمایا ہے کہ تجرید محبوب کو پاکر استقلال کے ساتھ مقام سر کو غورو فکر سے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ کر نمایت خلوص سے حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔

#### معرفت

آپ نے فرمایا ہے کہ معرفت یہ ہے کہ مشیات البیہ میں سے ہر شے کے اشارے سے جو کہ وہ اس کی توحید کی طرف کررہی ہے، خفایائے کمنونات و شواہر حق پر مطلع ہو اور ہرفانی کی فنا سے علم حقیقت کا اوراک کرے، اور اس میں ہیبت ربوبیت اور تاثیر بقاء کو ول کی آنکھ سے معائد کرے۔

برگ درختان سبز در نظر موشیار بر درقے دفتریت معرفت کردگار

#### - 2

آپ نے فرمایا ہے کہ وہ نفس کو حب دنیا سے اور روح کو تعلق عقبیٰ سے دور رکھنا اور ارادہ عقبیٰ کو ارادہ مولا سے تبدیل اور مقام سر کو اشارہ کون سے خواہ ایک لمحہ کے برابر کے لئے ہی سمی' خالی کرنا ہے۔

#### حقيقت

آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے متضاد اس کے منافی خمیں ہوتے اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باتی رہ کتے ہیں' بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہوجاتے ہیں۔

### اعلیٰ درجات ذکر

آپ نے فرمایا ہے کہ اعلی درجات ذکر سے ہے کہ اشارات السے سے دل متاثر ہو کی ذکر دائی ہے 'جے نسیان کچھ نفصان نہیں پنچا آ اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کرستی ہے اس صورت میں سکون نفس خطرہ سب ذاکر ہوجاتے ہیں بمترین ذکر سے ہے کہ خطرات السے سے جو کہ مقام سرمیں وارد ہوتے ہیں 'پیدا ہو۔

شوق

آپ نے فرمایا ہے کہ بمترین شوق وہ ہے جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہو اور لقاء کے بعد بھول نہ ہو' بلکہ بمیشہ انس باقی رہے۔ بدول لقاء کے کی طرح سے تسکین ممکن نہ ہو جس قدر کہ لقاء حاصل ہو۔ اس سے زیادہ شوق بردھتا رہے۔ شوق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت روح یا متابعت ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہو' اس وقت مشاہدہ دائی ہو تا ہے اور مشاہدہ سے مشاہدہ کا شوق ہوا کرتا ہے۔

توكل

آپ نے فرمایا ہے کہ توکل اغیار کو چھوڑ کر خدائے تعالی سے او لگانا اور اس کے سبب ظاہری کو بھول جانا اور ایک اکمیل اس کی ذات پر بھروسہ کرکے ماسوا سے بے پرواہ ہوجانا' کی وجہ ہے کہ متوکل مقام فنا سے آگے برسے جاتا ہے۔

نیز توکل کی حقیقت بعینہ اخلاص کی حقیقت ہے اور حقیقت اخلاص یہ ہے کہ اعمال سے معاوضہ کا ارادہ نہ کیا جائے اور سے وہ توکل ہے کہ جس میں اپنی قوت سے نکل کر رب الارباب کی قوت میں آتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ اے فرزند! اکثر تم سے کما جاتا ہے، گرتم نہیں سنتے اور اگر سنتے ہو، گر انہیں تم نہیں سنتے ہو، گر انہیں تم نہیں سبجھتے ہو اور اگر سبجھ بھی لیتے ہو تو بہت باتیں سبجھ کران پر عمل نہیں کرتے، پھر افسوس تو بیہ ہے کہ تم عمل بھی کو تو تہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ تم ان میں ذرا بھی اظلاص نہیں کم تم ان میں ذرا بھی اظلاص نہیں

25

#### انابت (توجه الى الله)

آپ نے فرمایا: کہ انابت ورجات کو چھوڑ کر مقالت کی طرف رجوع کرکے مقالت اعلیٰ میں ترقی کرنا اور اور مجالس حفرت القدس میں جاکر ٹھرنا اور اس مشاہدہ کے بعد کل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔

#### توب

آپ نے فرمایا ہے کہ توبہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی پہلی عنایت و توجہ اپنے بندے پر مبذول فرماکر اس کے دل پر اس کا اشارہ کرلے اور اپنی شفقت و محبت کے ساتھ خاص کرکے اسے اپنی طرف کھینچ لے' اس وقت بندے کا دل اپنے مولا کی طرف کھیج جا تا ہے اور روح و قلب اور عقل اس کے تابع ہوجاتی ہے اور اب وجود میں امرالئی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ میں صحت توبہ کی دلیل ہے۔

#### ونيا

آپ نے فرمایا ہے کہ اے ول سے نکال کر ہاتھ میں لے لو کھروہ تہیں وھوکا نہیں دے سکے گی-

#### تصوف

آپ نے فرمایا ہے کہ صوفی وہ ہے کہ اپنے مقصد کی ناکائی کو خدا کا مقصد جانے۔ دنیا کو چھوڑ دے یماں تک کہ وہ خاوم ہے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ فائز المرام موجائے تو ایسے شخص پر خدا کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔

### تعزز اور تكبر

آپ نے فرمایا ہے کہ تعززیہ ہے کہ عزت اللہ تعالی کے لئے حاصل کی جائے اور

الله تعالی بی کی راہ میں صرف کی جائے۔ اس سے نفس ذلیل ہو تاہے اور ارادت الی الله برحتی ہے اور تکبریہ ہے کہ عزت اپنے نفس کے لئے حاصل اور اپنی خواہشات میں صرف کی جائے "کبر طبیعی کو اس سے بیجان ہو کر قبراللی کا باعث ہو تا ہے۔ کبر طبیعی کبر کبی سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت شکر ہے ہے کہ نمایت عاجزی و اکساری سے نعمت کا اعتراف اور اوائے شکر کی عاجزی کو ید نظر رکھ کر منت و احسان کا مشاہرہ کرتے ہوئے اس کی عزت و حرمت باتی رکھی جائے۔ شکر کے اقسام بہت ہیں مثلاً شکر احسانی ہے ہے دنبان سے نعمت کا اعتراف کرے اور شکر بالارکان ہے ہے کہ خدمت و و قار سے موصوف رہے اور شکر بالقلب ہے ہے کہ بباط شہود پر معتکف ہوکر حرمت و عزت کا تکمیان رہے ' پھر اس مشاہدے کے بعد نعمت کو دیکھ کر دیدار منعم کی طرف ترتی کرے اور شاکر وہ ہے کہ مفقود پر شکر گزاری کرے اور حالد وہ اور شاکر وہ ہے کہ مفقود پر شکر گزاری کرے اور حالد وہ ہے کہ منع نہ دینے کو عطا دینا اور ضرر کو نفع مشاہرہ کرے اور ان دونوں وصفوں کو برابر جانے اور حمد ہے کہ منع نہ دینے کو عطا دینا اور ضرر کو نفع مشاہرہ کرے اور ان دونوں وصفوں کو برابر جانے اور حمد ہے کہ بباط قرب پر پہنچ کر معرفت کی آئھوں سے تمام محلد و اوصاف جانے اور حمد ہے کہ بباط قرب پر پہنچ کر معرفت کی آئھوں سے تمام محلد و اوصاف جانے اور حمد ہے کہ بباط قرب پر پہنچ کر معرفت کی آئھوں سے تمام محلد و اوصاف جانی و جلالی کا مشاہرہ کرکے اس کا اعتراف کرے۔

10

آپ نے فرمایا: کہ صبر مصیبت و بلاء میں استقلال سے رہنا ہے اور آپ شریعت کو ہاتھ سے نہ دینا بلکہ نمایت خوشدلی اور خندہ پیشانی سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قاہم رہنا ہے صبر کی کئی قشمیں ہیں۔

صبر الله بيہ ہے كہ اس كے اوامركو بجالائے اور اس كے نوابى سے بچتا رہے اور صبر مع الله بيہ ہے كہ قضائے اللى پر راضى اور ثابت قدم رہے اور ذرا بھى چون و چرا نہ كرے اور فقر سے نہ گھبرائے اور بغير كى قتم كى ترشرونى كے اظہار غناكر تا رہے اور مبر علی اللہ یہ ہے کہ ہر امر بیر او وعید اللی کور نظر رکھ کر ہر وقت اس پر ہابت قدم رہے۔ دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرنا سل ہے، گر مجاز سے حقیقت کی طرف رجوع کرنا سل ہے، گر مجاز سے حقیقت کی طرف رجوع کرنا ہے اور ملق کو چھوڑ کر حق سے محبت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور مبر فقیر شکر غنی سے اور شکر فقیر اس کے مبر سے افضل ہے، گر مبرو شکر فقیر صابر و شاکر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور مصبرت و بلا اس کے مامنے آتی ہے جو ہخص کہ اس کے درجہ سے واقف ہو تا اور مصبت و بلا اس کے مامنے آتی ہے جو ہخص کہ اس کے درجہ سے واقف ہو تا

حسن خلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حسن خلق ہید کہ تم پر جفائے خلق کا اثر نہ ہو۔ خصوصاً جبکہ تم حق سے خبر دار ہو گئے ہو اور عیوب پر نظر کرکے نفس کو اور جو کچھ کہ نفس سے سر زو ہو 'ولیل جانو اور جو کچھ کہ خدائے تعالیٰ نے خلق کے دلوں کو ایمان اور اپنے احکام وولیت کئے ہیں' اس پر نظر کرکے ان کی اور اس کی اور جو کچھ ان سے تمہارے حق میں صادر ہو۔ عزت کو۔ یمی انسانی جو ہرہے اور اس سے لوگوں کو پر کھا جا تا ہے۔

صدق

آپ نے فرمایا ہے کہ اقوال و افعال میں صدق میہ ہے کہ رویت اللی کو مد نظر رکھ کر ان کو وقوع میں لائے اور صدق احوال میں میہ ہے کہ ہر ایک حال خواطرا لیہ سے گزرے۔

فا

آپ نے فرمایا ہے کہ فنا ہے ہے کہ ولی کا سر اونیٰ بنجل سے حق کا مشاہرہ کرکے اور تمام اکوان کو حقیر جان کراس کے اشارے سے فنا ہو جائے اور یمی اس کا فنا ہو جانا اور اس کی بقا ہے'کیونکہ اشارہ حق اسے فنا کر وہتا ہے اور اس کی بنجلی اسے بقا کی طرف لے آتی ہے اور ای طرح سے وہ فنا ہو کرباتی رہتا ہے۔

لة

آپ نے فرمایا ہے کہ بقا حاصل نہیں ہوتی 'گرای بقا ہے کہ جس کے ساتھ فٹا نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ انقطاع ہو اور وہ نہیں ہوتی 'گر صرف ایک لمحہ کے لئے ' بلکہ اس سے بھی کم' اہل بقا کی علامت سے ہے کہ ان کے اس وصف بقاء میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے 'کیونکہ وہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔

وفا

آپ نے فرمایا ہے کہ حقوق اللی کی رعایت اور قولاً و فعلاً اس کے حدود کی کافقت اور ظاہراً و باطنا اس کی رضا مندیوں کی طرف رجوع کرنے کا نام وفا ہے۔ رضائے اللی

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت اللی میں بردھنا اور علم اللی کو کافی جان کر قضاء و قدر پر راضی رہنا' رضائے اللی ہے۔

ومد

آپ نے فرملیا ہے کہ وجد سے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذت طرب میں مشغول ہو جائے اور سرسب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی ہی طرف

ا۔ صوفیہ کا وجد حق ہے۔ آیات تطعیہ واحادیث صحیحہ واقوال صریحہ بکثرت اس کے حق ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور وجد و حال کی منزل ارفع و اعلیٰ ہو۔ اس کو ابتدائی منزل کنے والے خنگ زاہد ریا کار ہیں ، خاکسار نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب موسومہ بہ تحقیق الوجد میں نمایت ،سط و تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کا ہر پہلو قرآن پاک و احادیث نبویہ سے عابت کیا ہے ، طالبان حق کے لئے اس کا مطالعہ نمایت ضروری ہے ،

متوجہ ہو' نیز وجد شراب و محبت اللی ہے کہ مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے جب بندہ سے
متوجہ ہو' نیز وجد شراب و محبت اللی ہے کہ مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے جب بندہ سے
شراب بی لیتا ہے تو اس کا وجود سبک اور ہلکا ہو جاتا ہے اور جب اس کا وجود ہلکا ہو جاتا
ہے تو اس کا دل محبت کے بازدوں پر اٹر کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر دریائے
ہے تو اس کا دل محبت کے بازدوں پر اٹر کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر دریائے
ہیت میں جاگر تا ہے' اس لئے واجد گر جاتا ہے اور اس پر عشی طاری ہو جاتی ہے۔
میٹوف

آپ نے فرمایا ہے کہ خوف کے کئی اقسام ہیں۔ گنگاروں کاخوف جو کہ انہیں ان

کے سب سے ہو تا ہے اور عابدوں کا خوف عبادت کا اثواب نہ طنے یا کم طنے کی وجہ سے

ہو تا ہے اور عاشقان اللی کا فوت ہو جانے کے سب سے ہو تا ہے اور عارفوں کا خوف
عظمت و ہیبت اللی کے سب سے ہو تا ہے۔ میں اعلی ورجہ کا خوف ہے کیونکہ زائل
نہیں ہو تا ' بلکہ ہمیشہ رہتا ہے۔ خوف کی تمام قسمیں رحمت و لطف اللی کے مقابلہ میں
ساکن ہو جاتی ہیں۔

#### رجاء (امدرجت)

آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے حق میں رجاء یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حس ظن ہو، گرنہ طبع رحمت کی وجہ سے اور نہ کی ولی کو زیبا ہے کہ وہ بلا رجاء کے رہے اور رجاء کی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو، گرنہ کی نفع یا دفع ضرر کی امید پر، کیونکہ اہل ولایت جانتے ہیں کہ ان کو ان کی تمام ضروریات سے فارئ کر ویا گیا ہے، اس لئے وہ اپ علم کی وجہ سے مستغنی رہتے ہیں، اس وقت حسن ظن سب سے افضل ہو تا ہے اور رجاء کو خوف لازم ہے، کیونکہ جس فخص کو اس بات کی امید ہو کہ وہ مثلاً ایک شے پالے۔ اس یہ بھی خوف ہو تا ہے کہ کمیں وہ شے اس میں ہو کہ وہ جائے، گر وہ معرفت صفات الیہ پر نظر رکھ کر خدائے تعالیٰ سے حسن طن رکھا ہے اور ، پھر ڈر تا بھی رہے اور محض اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے نہ طن رکھا ہے اور ، پھر ڈر تا بھی رہے اور محض اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے نہ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے، کریم ہے الطیف ہے، رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے، کریم ہے الطیف ہے، رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے، کریم ہے الطیف ہے، رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے، کریم ہے الطیف ہے، رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے، کریم ہے الطیف ہے، رؤف و اس وجم ہے ، نیز حسن ظن اپنی ہمتوں کی عنایات توجمات الیہ پر چھوڑ کر اپ ول کو بلا

كمى طمع و غرض كے خدائے تعالى كى طرف متوجہ كرنا ہے اور رجاء بلا خوف امن (ب خوف) اور خوف امن (ب خوف) اور خوف بلا رجاء قنوط (نااميرى) ہے اور دونوں ندموم بيں كونكه رسول الله عليه في الله مسلمان كا عليه الله مسلمان كا خوف و رجاء و لاعندلا۔ اگر مسلمان كا خوف و رجاء و لاعندلا۔ اگر مسلمان كا خوف و رجاء وزن كيا جائے۔ تو دونوں برابراتريں گے۔

### داء الله حق المالية بالحرابة

آپ نے فرمایا ہے کہ حیا ہے ہے کہ خدائے تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کے جس
کاکہ وہ اہل نہ ہو۔ محارم الیہ کو چھوڑے 'چاہئے کہ تمام گناہوں کو صرف حیاء کی وجہ
سے چھوڑے 'نہ کہ خوف کی وجہ سے اس کی اطاعت و عبادت کرتا رہے اور جانے
رہے کہ خدائے تعالیٰ اس کی ہر ایک بات پر مطلع ہے 'اس لئے اس سے شرماتا ہے '
قلب اور بیبت کے درمیان سے تجاب اٹھ جاتا ہے تو حیاء پیدا ہوتی ہے۔

#### مشابره

آپ نے فرمایا ہے کہ مشاہرہ یہ ہے کہ ول کی آنکھ سے دونوں جمان کو نہ دیکھے اور خدائے تعالیٰ کو معرفت کی آنکھ سے دیکھے اور جو پچھ اس نے غیب کی خبریں دی میں' ول و جان سے اس کالیقین جانے۔

### سكر (مستى عشق اللي)اور صفات فقير

آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر محبوب کے وقت دل میں جوش پیدا ہونے کا نام سکر ہے۔ اسم فقیر کے معنے آپ سے پوچھ گئے تو آپ نے فرمایا: کہ اس میں چار حرف ہیں(ف۔ق۔ ی۔ ر۔) کچر آپ نے اس کے معنے بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔

فاء الفقير فنائه في ذاته و فراغه من نعته و صفاتم فائے فقير سے فائل اللہ ہو کراني ذات و صفات سے فارغ ہو جاتا ہے۔

والقاف قوة قلبه بجيبه و قيامه لله في مرضا تماور قاف فقر ي مراد یاد الی سے اپنے ول کو قوت دینا اور جیشہ اس کی رضا مندی پر قائم رہنا ہے۔ والياءير جوربه ويخافه ويقوم بالنقوى بحق تقاتم اورياء سيرجو لینی رحمت اللی کاامیدوار رہے اور یخافہ لینی اس سے ڈرتا رہے اور یقوم بالنقوى يعنى پر بيز گارى افتيار كرے اور جيساك اس كاحق ہے ، پورا اواكرے۔ والراءرقه قلبه وصفائه ورجوعه لله عن شهواتم اور راء س مرادرقت قلب اور اس کی صفائی ہے اور اپن خواہشوں سے منہ موثر کر رجوع الی اللہ تحالی مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ فقیر کو مندرجہ ذیل صفات سے موصوف ہوتا چاہے۔ اے چاہے کہ وہ بھشہ ذکرو فکر میں رہ کمی سے جھڑے تو ایک عمدہ طریق ے اور ، پر جب حق معلوم ہو جائے تو فوراحق کی طرف رجوع کرے اور جھڑا چھوڑ " وے اور حق سے حق کا طالب رہے اور راستی اور را سبازی اپنا شیوہ رکھے اپنا سید سب سے وسیع رکھ اور ایے نفس کو سب سے ذلیل جانے بنے تو آواز سے نہیں بلکہ صرف مسرا کر جو بات کرنامعلوم ہو' اے دریافت کرے۔ غافل کو تھیجت کرے اور جائل کو علم سکھلائے اگر کسی سے ایزا پنچ تب بھی اے ایزا نہ بنچائے۔ العنی اور فضول باتوں میں نہ بڑے اور نہ ان میں غور و فکر کیا کرے۔ کثیرا اعطاء اور قلیل الازدی این عادت رکھے محرمات سے بچے اور مشتبات میں توقف کرے عریب کا معین اور میتم کا مدوگار رہے، چرے پر خوشی ظاہر کرے اور دل پر فکر و غم رکھ اس کی یادیس عملین اور این فقریس خوشنود رب افشائے راز نہ کرے کی کی پروہ دری كرك اس كى جنك نه كرك مظلم على حلاوت بائ مرايك كو فائده بمنجائ ذى اخلاق طیم اور صابر وشاکر ہو' اگر کوئی اس سے جمالت کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس ك ساتھ علم و بردبارى سے كام لے اگر كوئى اسے اذبت پنچائے تو وہ اس پر مبر كرے واحق ير خاموش موكر حق كاخون بھى نہ كرے كى سے بغض نہ ركھ برول کی تعظیم اور چھوٹول پر شفقت کرے' امانت کو محفوظ رکھے اور مجھی اس میں

خیانت نہ کرے' کمی کو برا نہ کے اور نہ کمی کو غیبت سے یاد کرے' کم مخن ہو'
نمازیں زیادہ پڑھے اور روزے بہت رکھ' غرباء کو اپنی مجلس میں جگہ دے' جہاں تک
ہو سکے مساکییں کو کھانا کھلائے' ہمسایوں کو راحت پہنچائے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی
اذبت نہ چنچنے دے' کمی کو گلل نہ دے اور نہ کمی کی غیبت کرے' نہ کمی کو پچھ عیب
لگائے اور نہ کمی کو برا کے اور نہ کمی کی غذمت کرے اور نہ کمی کی چغلی کھائے' ایسے
فقیر کے حرکات و سکنات' آواب و اخلاق ہوتے ہیں اور اس کا کلام عجیب ہوتا ہے'
اس کی زبان خزانہ ہوتی ہے اور اس کا قول موزون اور دل مخرون ہوتا ہے اور فکر ماکلن
و مایکون میں جولانی کرتا ہے۔

一年中華の大学の大学には、1000年の日本は

باندونهم والما المعلم الما المعلم الما المعلم الما المعلم الما المعلم ال

# حضور غوث اعظم والله كي ازواج اور اولاد

#### ازواج

شخ الصوفيہ شخ شاب الدين عمر السهر وردى اپني كتاب عوارف المعارف كے كيار ہويں باب ميں بيان كرتے ہيں كہ حضرت شخ عبدالقادر جيلانی ريائي سے كى نے پوچھا كہ آپ نے نكاح كيوں كيا؟ آپ نے فرايا: بينك ميں نكاح نہيں كرتا تھا ، مگر رسول الله طابيخ نے فرايا: كہ تم نكاح كو نيز آپ سے نقل كيا گيا ہے كہ آپ نے بيان كيا كہ مرت سے ميں نكاح كرنے كا اراوہ ركھتا تھا ، مگر اس وجہ سے جھے نكاح كرنے كى جرات نہيں ہوتی تھى كہ ميرے او قات ميں كدورت پيدا ہو جائے كى عرصہ تك كى جرات نہيں ہوتی تھى كہ ميرے او قات ميں كدورت پيدا ہو جائے كى عرصہ تك ميں اپن ارادے سے باز رہا ، مگر كمال تك "كل امر مر هون باوقا تھا" (ہر كام كا ايك وقت مقرر ہو چكا ہے)جب بيد وقت آيا تو خدا تعالى نے جھے چار بيبياں عنايت كيں جن ميں سے ہرايك جھے سے كامل مجت ركھتى تھى۔

#### اولاد

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق سے میں نے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے والد ماجد کی کل اولاد انچاس تھی جن میں سے اولاد ذکور 27 اور ہاتی اولاد اناث تھی۔

شیخ عبداللہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقاور جیلانی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے گھر بچہ تولد ہو تا تو میں اے اپنے ہاتھ میں لیتا اور یہ کہہ کہ یہ مردہ ہے اس کی محبت اپنے ول سے نکال دیتا 'چر اگر وہ مرجاتا تو مجھے اس کی موت سے پچھ رنج محسوس نہ ہو تا۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ 'چنانچہ آپ کی مجلس وعظ کے دن اگر آپ کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی تو اس روز آپ کے معمول میں پچھے فرق نہ آ تا ' بلکہ برستور سابق آپ مجلس میں تشریف لا کر وعظ فرماتے 'جب عسل و کفن دیکر آپ کے باس لایا جاتا تو اس وقت آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔ دیاتھ ورضی اللہ عنا بہ۔

### فيخ عبدالوباب رمايت

آپ کی اولاد کبار میں سے شخ عبدالوہاب ہیں ماہ شعبان 522ھ بمقام بغداد آپ کا تولد ہوا اور وہاں ہی بتاریخ 25شعبان 593ھ شب کو وفات پاکر مقبرہ جلسہ میں مدفون ہوئے۔

آپ نے تفقہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور آپ ہی کو حدیث بھی سائی علاوہ آزیں ابو غالب ابن النبا وغیرہ دیگر شیوخ کو بھی حدیث سائی۔ آپ نے طالب علم كے لئے بلاد عجم كے دور دراز شهرول كا بھى سغركيا اور 543 ھ ميں جب كه آپ كى عمر بیں سال سے متجاوز تھی' اپ والد ماجد کے سامنے ہی آپ کی جگہ پر نیابت ورس تدریس کا کام نمایت سرگری سے انجام دیا اور پھر اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد وعظ گوئی کی و فقے دیے است لوگول نے علم و فضل آپ سے حاصل کیا۔ منجملہ ان کے شریف حینی بغدادی اور احمد بن عبدالواسع بن امیروغیرہ فضلاء ہیں۔ آپ کے برادران میں اور کوئی ایے نہیں ہیں کہ جن کوآپ پر ترجیح دی جا سکے اپ اعلی درجہ کے نقیب بهت برے فاضل اور نهایت شریس کلام تھے 'مسائل خلافیہ و عظ گوئی 'خوش بیانی میں آپ یرطوئی رکھتے تھے۔ دلچیپ اور ظرافت آمیز فقرے آپ کی زبان زو تھے آپ نمایت بامروت ، کریم النفس و صاحب جود و سخا شخص تھے۔ خلیفہ ناصر الدین نے ستم رسیدہ اور مظلوموں کی معاونت اور ان کی فریاد رسی پر آپ کو مامور کیا تھا ذہبی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حدیث بیان فرائی وعظ کما فوے دیے وبوان شاہی سے بھی آپ کے پاس مراسلات آیا کرتے تھے، آپ اعلی درج کے متین و ادیب کامل تھے۔ زہی اور ابن ظیل وغیرہ اور دیگر بہت سے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔ ابن رجب نے بھی اپن طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے ابن الحسین وابن الرعواني و ابو غالب بن النباء وغيره سے حديث سئ- آپ اعلى درجه كے نقيد و زاہد اور بت بدے واعظ تھے اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی، مظلوم و ستم رسیدہ لوگوں کی فریاد رى كے لئے آپ خليفه كى طرف سے مامور تھے۔

### شيخ عيسلى رمايطيه

منجملد ان کے بیخ عیسی ہیں 'آپ نے بھی اپنے والد ماجد حضرت بیخ عبدالقاور جیلانی ریابی سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور ابوالحن بن ضرا وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سی ' پھر آپ نے ورس و تدریس بھی کی 'حدیث بیان فرمائی' فتوے دیے' وعظ بھی کما اور تصوف میں جواہر الاسرار' لطائف الانوار وغیرہ کتابیں تصنیف کیں ' پھر آپ مصر تشریف لے گئے اور وہاں جاکر بھی آپ نے وعظ گوئی کی اور حدیث بھی بیان کی۔ اہالیان مصر میں سے ابو تراب ربیعت بن الحن الحمری حدیث بھی بیان کی۔ اہالیان مصر میں سے ابو تراب ربیعت بن الحن الحمری الصنعانی ربیابیہ مسافر بن محمر المعری ربیابیہ' علد بن احمد الار تاجی ربیابیہ' محمد بن محمد النقیہ المحدث ربیابیہ عبدالخالق بن صالح القربی الاموی المعری ربیابیہ وغیرہ نے آپ سے النقیہ المحدث ربیابیہ' عبدالخالق بن صالح القربی الاموی المعری ربیابیہ وغیرہ نے آپ سے حدیث شی۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد 562 ھ میں ملک شام چلے گئے تھے اور دمشق جاکر علی بن مهدی ابن مفرح الهلالی سے 562 ھ میں اور اپنے والد ماجد کی سندسے حدیث بیان فرمائی وہاں سے 'پھر آپ مصر تشریف لے گئے اور وہاں ہی آپ نے سکونت اختیار کی میماں بھی آپ وعظ فرمایا کرتے اور مقبول خاص و عام ہوئے اور حدیث بھی بیان کی۔ احمد بن میسرہ بن احمد الهلال الحنبلی وغیرہ نے آپ سے حدیث سی۔

منذری نے بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ مصر تشریف لے گئے اور وہال بھی آپ فے صدیث بیان فرمائی' وعظ بھی فرماتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے مزار شریف پر لکھا دیکھا کہ بارہویں تاریخ ماہ رمضان المبارک 573ھ کو آپ نے وفات پائی' آپ کو شعرو مخن کا نداق بھی حاصل تھا۔

تحمل سلامی نحو ارض احبنی وقل لهم ان الغریب مشوق تم میرے دوستوں کی طرف جاؤ توان سے میرا سلام پنچا کر میر کمہ دینا کہ وہ غریب تمارے اشتیاق محبت سے بھرا ہوا ہے۔ فان سلوکم کیف حالی بعدهم فقولوا بنیران الفراق حریق پر اگر وہ تم سے میرا اور پکھ حال دریافت کریں تو کمہ دیتا کہ وہ بس تمماری آتش چر سے سوزال ہے۔

فلیس له الف یسیر بقربهم ولیس له نحو الرجوع طریق اس کاکوئی بھی ایا رفیق نہیں ہے کہ جو اے اس کے احباب کے پاس پنچاوے غرض اس کو تسارے پاس آنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔

غریب یقاسی الهم فی کل بلدة ومن لغریب فی البلاد صدیق اپنی غریت کی وجہ سے وہ جمال جاتا ہے سختیاں جمیلتا ہے 'اور ظاہر ہے کہ بلاد احسیه میں مسافر کا کون غم خواہ بنتا ہے۔

#### الضأ

وانی اصوم الدهر ان لم اراکم ویوم اراکم لا یحل صیامی میں صائم الدہر ہوں گا اگر تم کو نہ دیکھ سکا اور جس روز کہ تم کو دیکھوں اس دن میرا روزہ میرے لئے جائز نہیں۔

الاان قلبی قدتذم فی الهوی الیکم فجدلی منعما بذمامی مرے ول نے تماری محبت میں مجھے عار والیا ہے اس میں اس نے متعموکی طرح اصان کرکے مجھ پر بوا سلوک کیا ہے۔

# فيخ ابوبكر عبدالعزيز ويثله

منجملہ آپ کے صاجزادوں کے شخ ابو بکر عبدالعزیز ہیں۔ 27 یا 28 شوال 532 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث بھی سی اور ابن منصور عبدالر جمٰن بن مجمد القراز وغیرہ سے بھی حدیث سی۔ علم و فضل حاصل کرنے کے بعد آپ نے بھی وعظ کما۔ ورس و تدریس بھی کی۔ بہت سے علماء و فضلاء

آپ سے منتفید ہوئے۔ 580ھ میں آپ جبال چلے گئے اور وہیں آپ نے سکونت افتیار کی اور اب تک آپ کی ذریت وہاں موجود ہے۔

# يشخ عبدالجبار ملطية

منجملد ان کے شیخ عبدالجبار ہیں۔ آپ نے بھی نے والد ماجد سے ہی تفقه حاصل کیا اور آپ سے اور ابو منصور اور قزاز وغیرہ سے بھی حدیث سی۔ آپ خوشنولیں بھی سے اور ہیشہ آپ ارباب قلوب کے ہم صحبت رہتے ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے بھی کہ جن کا ذکر آگے آئے گا آپ سے کچھ حدیث سیٰ آپ بھی ایک نمایت صوفی شخص سے اور بیشہ فقراء اور ارباب قلوب کے ہم صحبت رہتے ہے آپ کا خطبہ بھی نمایت نفیس تھا شیخ عبدالجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے عین عالم شباب میں مورخہ 9 ذی الحجہ 575 جری کو انتقال ہوا اور (محلّہ) علیہ میں اپنے والد ماجد کے مسافر غانہ ہیں مدفون ہوئے۔

### شيخ حافظ عبدالرزاق رايثيه

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین کھنٹے حافظ عبدالرزاق ہیں۔ 18 زیقعد 502 ہجری کو بوقت شب متولد ہوئے اور 7 شوال 603ھ کو ہفتہ کے دن بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدنون ہوئے۔

ابن خبار نے بیان کیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تو بردی خلقت جمع ہو گئ اور بیرون شہر لے جاکر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئ اس کے بعد آپ کا جنازہ جامعہ رصافہ میں لایا گیا کیساں بھی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئ اس طرح باب تربتہ الحلفاء و باب الحریم و مقبرہ احمد بن طبل ریائی وغیرہ اور کئی مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئ اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک تھے جس اس حدر لوگ شریک تھے جس قدر جمعہ یا عید کے دن ہوا کرتے ہیں۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور ابو الحن

ضرا وغیرہ سے بھی آپ نے صدیث سی۔ آپ نے صدیث سائی اور لکھوائی بھی اور ویگر علوم کی درس و تدریس بھی کی۔ آپ بحث مباحثہ کا مشغلہ بھی رکھتے تھے۔

اسحاق بن احمد بن غانم الشعلبى راليني على بن على خطيب زوباء راليني وغيره بماعت كبره نے آپ سے روايت كى ہے كہ حافظ ابن نجار نے آپى آرخ ميں بيان كيا ہے كہ حديث اپني والد ماجد سے اور ابو الحن محمد بن الصائح راليني قاضى ابو الفضل محمد بن الصائح راليني ابو الفضل محمد بن ناصر راليني ابو الفضل محمد بن ناصر راليني ابو المخانى اجد بن على بن السمين راليني ابو الفتح الراغوانى رائيني ابو المخفر محمد الماشى رائيني ابو المغانى احمد بن على بن السمين رائيني ابو الفتح محمد بن السمين رائيني ابو الفتح على بن السمين رائيني آپ كا صبر و شكر اور آپ كے اخلاق حديث آپ كى مقابت و صدافت آپ كى تواضع آپ كا صبر و شكر اور آپ كے اخلاق حديث آپ كى عفت معروف ہر خاص و عام تھى۔ آپ بالعموم لوگوں سے كنارہ كش رہتے تھے اور طلبہ ضروريات دبنى كے بغير باہر نہ نكلتے تھے 'باوجود عرت كے بھى آپ تنی تھے اور طلبہ ضروريات دبنى كے بغير باہر نہ نكلتے تھے 'باوجود عرت كے بھى آپ تنی تھے اور طلبہ خبات ركھتے تھے۔

صافظ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے کہ ابو بکر شخ عبدالرزاق المجیلی ثم البغدادی المحنبلی المحدث الحافظ الشقہ الزاہر نے حسب اشارہ اپن والد ماجد اور جماعت کیرہ سے مشاکخ سے مدیث سی ماجد اور جماعت کیرہ سے مشاکخ سے مدیث سی اور بطور خود بھی بہت سے مشاکخ سے مدیث سی اور جا بجا سے اجزائے مدیث نبوی علی صاحبا السلاۃ والسلام تلاش کئے 'آپ حلبی مشہور شخ منسوب بحلبہ جو کہ بغداد کے ناچہ شرقیہ میں ایک مشہور محلّہ کا نام ہے۔ مولفہ الروض الطاہر نے بیان کیا ہے کہ زبی و ابن النجار و عبداللطیف و تقی البلدانی وغیرہ بہت سے مشاہیر نے آپ سے روایت کی ہے ' نیز آپ نے شخ شمس الدین عبدالرجل اور شخ کمال عبدالرجیم اور احمد بن شیبان و خدیجہ بنت الشہاب بن الدین عبدالرجل الحقائی وغیرہ کو اجازت مدیث دی۔

شخ ابراہیم رافعیہ

منملہ ان کے شیخ ابراہیم ہیں۔ آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقه حاصل

کیا اور صدیث سی ویگر مشائخ سے بھی آپ نے صدیث سی۔ آپ واسط سے چلے گئے سے اور 592 جری میں آپ نے وہیں وفات پائی۔

من مرافي

منملد ان کے شخ محر سلطے ہیں 'آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث نی اور سعید بن البناء و ابوالوقت وغیرہ دیگر شیور نے بھی آپ نے حدیث سی 'بت سے لوگ آپ سے متنفید بھی ہوئے۔ 25 زیقور 600ھ کو بغداد ہی ہیں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں آپ مدفون ہوئے۔

شخ عبدالله مايني

منملہ ان کے شخ عبداللہ ہیں' آپ نے بھی حدیث اپنے والد ماجد اور سعید بن النباء سے حدیث من 'بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا من تولد 508ھ یا بقول بعض 507ھ ہے۔ اپنے تمام بھائیوں میں آپ ہی سب سے برے تھے۔ ریائید

ين يليني

منجملہ ان کے شیخ کیجیٰ ہیں ، 550ھ میں اپنے والد ماجد کی وفات سے گیارہ سال پہلے آپ تولد ہوئے اور 600ھ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے والد ماجد کے مسافر خانہ میں اپنے براور مرم شیخ عبدالوہاب کے ہم پہلو میں مدفون ہوئے۔

آپ نے بھی اپ والد ماجد سے ہی تفقہ حاصل کیا اور حدیث بھی سی۔ محمد بن عبدالباقی وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سی۔ بست سے لوگ آپ سے متنفید ہوئے آپ اپنی مغربی سے ہی مصر چلے آپ اپنی مغربی سے ہی مصر چلے گئے تھے اور وہیں آپ کے ہاں فرزند تولد ہوئے 'جس کا نام آپ نے عبدالقادر رکھا تھا' پھر آپ اپنی کبر سی میں بمعہ فرزند بغداد واپس آ گئے اور یہیں آپ نے وفات پائی۔

شخ عبدالوہاب نے بیان کیا ہے کہ ہمارے والد ماجد آیک وقعہ سخت بہار ہو گئے یمال ملک کہ کمی کو بھی اس وقت آپ کی صحت کی امید نہ رہی' اس لیے ہم سب آپ کے گرد بیٹے ہوئے آپ ویدہ ہو رہے تھے کہ اتنے میں آپ کو کمی قدر افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا: میں ابھی نمیں مروں گا تم مت روو' میری پشت میں ابھی نمی باقی ہے۔ اس کا تولد ہونا ضروری ہے ہم نے جانا شاید آپ بے ہوشی کی حالت میں قرما رہے ہیں۔ غرض پھر آپ کو صحت ہو گئی اور آپ اپنی ایک حبشیم لونڈی سے ہم بسر ہوئے اور اس سے آپ کو صحت ہو گئی اور آپ اپنی ایک حبشیم لونڈی سے ہم بسر ہوئے اور اس سے آپ کے ہاں ایک فرزند تولد ہوئے جس کا نام آپ نے لیکی رکھا۔ میں آپ کی اخیراولاد ہے' اس کے بعد بھی آپ عرصہ وراز تک زندہ رہے۔

### شيخ موسى رمايطيد

منملہ ان کے شخ موی ہیں۔ اخر رکھ الاول 535ھ کو تولد ہوئے اور شروع جماوی الاخریٰ 618ھ میں محلّم عقبہ ومشق میں وفات پاکر سفح قاسیون میں مدفون ہوئے اس نے اپنے۔ آپ نے اپنے برادران میں سے سب سے اخروفات پائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور سعید بن النباء وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سی۔ آپ ومشل چلے گئے تھے اور وہیں آپ نے سکونت بھی اختیار کی اور لوگوں کو نفع پنچایا بعد میں آپ مصر چلے گئے 'کیکن وہاں سے پھر دمشل ہی کو واپس آ گئے۔

شیخ عمر بن حاجب نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا کہ آپ تھنبلی المذہب ' شیخ حدیث المدہب نے مقتلی المذہب ' شیخ حدیث المدہب اللہ و متورع اور ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ آپ ومثل چلے گئے تھے ' وہیں سکونت افتتیار کی۔ اخیر عمر میں آپ پر امراض کا غلبہ رہتا تھا ' ومثل میں ہی آپ نے وفات پائی ' مدرسہ مجاہدیہ میں آپ کی نماذ جنازہ پڑھی گئی اور جبل قاسیون میں آپ کو وفن کیا گیا۔

# حضور غوث اعظم رایٹیہ کی اولاد کی اولاد شخ سلیمان بن عبدالرزاق رحمتہ اللہ علیهم

منجملد ان کے شخ سلیمان بن عبدالرزاق بن الشخ عبدالقادر الحنبلی الاصل الحسیٰی ا بغدادی المولد ہیں۔ 553ھ ہیں آپ پیدا ہوئے اور 9 جمادی الاخر 611ھ کو اپنے برادر عبدالسلام سے کل ہیں ہوم پہلے آپ نے وفات پائی اور اپنے والد ماجد کے قریب مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے۔ آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث سنی اور آپ کے خلف العدق شخ واود بن سلیمان بن عبدالوہاب بن شخ عبدالقادر بن ابی صالح القرشی الماشی نے اپنے جد امجد شخ عبدالوہاب سے حدیث سنی اور پھر آپ سے حافظ دمیل فیرہ نے جد امجد کے قریب مدفون ہوئے۔

# فيخ عبدالسلام بن عبدالوباب رحمته الله عليهم

منملد ان کے شیخ عبدالسلام بن عبدالوہاب ہیں۔ آٹھ ذی المجہ 548ھ میں آپ تولد ہوئے اور 3 رجب المرجب 613ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ حلب میں آپ مدفون ہوئے آپ حنبلی المذہب تھے۔

آپ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد امجد حضرت شخ عبدالقاور جیلانی میلی میلی میلی متولی تفقه حاصل کیا اور درس و تدریس کے فتوے دیے۔ متعدد امور فرہبی کے آپ متولی رہے۔ منملد اس کے کسونہ بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے اور اس اثناء میں آپ نے جج بھی ادا کیا۔

# شيخ محربن شيخ عبدالعزيز رحمته الله عليهم

منملد ان کے شخ محر ابن شخ عبدالعزر ابن الشخ عبدالقادر الحیلی ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث سی۔ جبال میں آپ نے سکونت افتیار کی وہیں آپ کا انقال ہوا اور وہیں مرفون ہوئے۔ منملہ ان کے آپ کی میں ، شیخة النساء زہرہ ہیں۔ آپ نے مجی صدیث سی اور بیان کی اور بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی۔

ہمیں آپ کے برادر شیخ محد بن شیخ عبدالعزیز کے من پیدائش یا وفات کے متعلق کے

# شيخ نصربن شيخ عبدالرزاق رحمته الله عليهم

منمله ان کے قدوة العارفين ابو صالح شخ نصرين شخ عبدالرزاق بن سيدنا شخ عبرالقادر الاصل ا بغدادي المولد آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ اور بھي بت سے فضلائے وقت سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور اپنے عم بزرگ شیخ عبدالوہاب ے بھی آپ نے صدیث سی آپ نے ورس و تدریس کی صدیث بیان کی اور لکھوائی بھی اور فتوے بھی دیے' آپ طبلی المذہب تھے اور بحث مباحثہ بھی کیا کرتے تھے۔ آٹھ ذی القعدہ 622ھ کو آپ خلیفہ ا الهاہر بامراللہ کی طرف سے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے اور یا زیت خلیفہ موصوف آپ منعب قضایر مامور رہے اور آپ کے اخلاق و علوات اور آپ کی تواضع و اکساری مین مطلقاً کچھ بھی تغیر نمیں ہوا، بلکہ بدستور سابق بیشہ ویسے خلیق کریم النفس اور متواضع رہے اپ کے اجلاس میں شاد تیس بند کرکے لی جلیا کرتی تھیں " پ حالمد میں سے پہلے مخض ہیں کہ قاضی القصاے کے لقب سے بكارے كئ كم خليف المستنصر باللہ نے اپندائى عمد ظافت كے جار ماہ ك بعد 623ھ میں آپ کو منصب قضا سے بلدوش کر دیا۔ آپ اعلی ورجہ کے محقق، عارف مديث من ثقة ' نمايت شيرس كلام ' خوش طبع اور متين تقد فروعات مذ ميد من آپ کے معلومات نمایت وسیع تھے۔

جافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ قاضی القصاۃ فیخ الوقت فقیہ ' مناظر' محدث' عابد' زاہد اور واعظ تھے۔ حدیث آپ نے بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجد اور عم بزرگ فیخ عبدالوہاب سے سی۔ ابو العلاء الحمدانی وابوموی المدینی وغیرہ نے بھی آپ کو اجازت حدیث دی ' آپ اعلیٰ ورجہ کے مقرر و محرر فاضل المدینی وغیرہ نے بھی آپ کو اجازت حدیث دی ' آپ اعلیٰ ورجہ کے مقرر و محرر فاضل

تھے۔ آپ اپ جد امجد کے مدرسہ کے متولی بھی بنے۔ ظیفتہ الطاہر جو نمایت دیانتدار' خلیق' کریم النفس' حق پند خلیفہ گزرا ہے' جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مند خلافت پر بیٹا تو اس نے بہت سے مظالم اور ناجائز محصول اور بے اعتدالیوں کی بیخ کئی کی اور احکام شرعیہ کے اجرا میں معمول سے زیادہ کوشش کی۔

ابن اشیرنے اپنی تاریخ کائل میں خلیفہ موصوف کی نسبت لکھا ہے کہ "اگر کوئی سید کے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس جیسا خلیفہ بجز خلیفہ ظاہر کے اور کوئی شیس گزرا تو اس کا یہ کہنا حق بجانب ہو گا۔

وہ ہر جمکمہ پر زیادہ لائق اور مستحق لوگوں ہی کو مقرر کیا کرتا تھا۔ منجملہ ان کے اس نے آپ کو اپنی تمام سلطنت کا قاضی القضاۃ بنایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خلیفہ نے آپ کو قاضی القضاۃ بنانا چاہا تو آپ نے فرمایا: کہ بیس اس شرط پر منصب قضا منظور کرتا ہوں کہ بیس ذوی الارحام کو بھی وارث بناؤں گا تو خلیفہ موصوف نے کماتہ "اعط کل ذی حق حقہ اتق اللّه ولا تنق سوا" بیشک ہر حق دار کو اس کا حق پنچاؤ اور سوائے فدا تعالی کے کمی سے مت ورو۔ خلیفہ موصوف نے آپ کو تھم وے دیا قال ہے کمی سے مت ورو۔ خلیفہ موصوف نے آپ کو تھم وے دیا تھا کہ جس کمی کا بھی بطریق شری حق فابت ہو جانے فورا آپ اس کا حق اس کو پنچا دیں اور ذرا بھی اس بیس توقف نہ کریں۔

ظیفہ فہ کور نے آپ کے پاس دس بڑار دینار صرف اس غرض کے لیے بھیج سے کہ اس روپیہ سے جس قدر کہ مفلس قرضدار مجوس ہیں' ان کا قرض اثار کر انہیں رہا کر ویا جائے' نیز خلیفہ موصوف نے آپ ہی کو او قاف عامہ مثلاً مدارس شافعہ و حنفیہ و جامع اسلطان و جامع ابن المعلب وغیرہ سب کا ناظرینا کر آپ کو اس میں ہر طرح کی ترمیم و شنیخ اور ہر طرح کی بحال و بر طرفی کا پورا پورا افقیار دے دیا تھا' حتیٰ کہ مدرسہ نظامیہ کی بحال و بر طرفی ہی آپ ہی کے متعلق ہو گئی تھی۔ آپ آثار سلف صالحین کے قدم بعدم چلتے اور نمایت سرگری و اجتمام کے ساتھ اپنے منصب قضاء کو انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کے عمد ولایت میں آپ کے اجلاس ہی میں اذان دے دی جاتی تھی

اور آپ سب کو شریک کر کے جماعت سے نماز پڑھا کرتے سے اور جعد کی نماز کے لیے آپ جامع مجد سواری پر نہیں ، بلکہ پیادہ پا تشریف لے جایا کرتے سے ، پھر جب خلیفہ موصوف نے وفات پائی اور اس کا بیٹا خلیفہ المستنصر مند ظافت پر بیٹا تو پھھ مدت کے بعد اس نے آپ کو منصب قضاء سے معزول کر دیا' اس وقت آپ نے مندرجہ ذیل دو شعر کے۔

حمدت الله عزوجل لما قضی لی بالخلاص من القضاء میں خدائے تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے قضا سے نجلت پانا میرے لیے پورا دیا۔

وللمستنصر المنصور اشكرو وادعو فوق مغتاد الدعاء میں خلیقہ مشتمر منصور کا بھی شکر گزار ہوں اور اس کے لیے معمول سے زیادہ دعائے خیر کرتا ہوں۔

ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اصحاب ندہب (یعنی حنابلہ) میں سے آپ کے سوا
کوئی اور بھی قاضی القضاۃ کے لقب سے پکارا گیا' یا مستقل طور پر منصب قضاء پر مامور
ہوا ہو' پھر معزول ہو جانے کے بعد آپ مدرسہ حنابلہ میں درس و تدریس اور افاء کا
کام کرنے گئے' فقہ میں آپ نے کتاب ارشاد المبتدین تصنیف کی۔ جماعت کیڑہ نے
آپ سے تفقہ حاصل کیا۔ انہی امور کا بیان کرتے ہوئے صرصری نے آپ کی مرح
میں قصیدہ لامیہ لکھا' جس کا ایک شعر مندرجہ ذیل ہے۔

وفنی عصر ناقد کان فی الفقه قدوة ابو صالح نصر لکل مومل اس وقت فقه میں شیخ ابو صالح نفرامام وقت میں اور وہ ہرایک مقصد کا معین و مددگار ہیں۔

بعد میں خلیفہ موصوف نے آپ کو اپنے مسافر خانہ کا جو کہ اس نے ویر روم بنوایا

تھا متولی کر دیا۔ گو اس نے آپ کو منصب قضا سے معزول کر دیا تھا تا ہم وہ آپ کی ویکی ہی عزت و تعظیم کرتا رہا۔ اکثر او قات وہ آپ کے پاس مال بھیجا کرتا تھا کہ آپ اس کو اس کے مصرف پر خرچ کیا کریں۔ انتہی کلام الحافظ۔ ابن رجب نے بیان کیا کہ 14ریج الدول 534ھ میں آپ قولد ہوئے اور 6 شوال 632ھ بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مرفون ہوئے۔

مندرجہ زیل اشعار آپ ہی کے کہے ہوئے ہیں' ان میں آپ نے قبر میں اپنی بے کمی کی حالت پر افسوس فلاہر کیا ہے۔

وهو هذا انا فی القبر مفرد - و رهین غارم مفلس علی دیون میں قبر میں تنا رہوں گا وہ بھی قرضدار و مفلس ہو کر مجھ پر بہت سے واجب الاوا ہوں گے

قد انخت الركاب عند كريم - عنق مثلى على الكريم هون بيئك بيشي بين سواريال نزديك كل كل كري بيك كا آزاد كرنا كل پر آسان ہے۔

آپ کی والدہ ماجدہ آج النساء ام الکرام بنت فضائل النوکیتی تھیں۔ آپ نے بھی حدیث می اور بیان کی آپ اعلی ورجہ کے صاحب خیروبرکت بی بی بتھیں ' بغداد ہی میں آپ کا انقال ہوا اور باب حرب میں آپ بھی مدفون ہوئے' رحمتہ اللہ طبحا

# شخ عبدالرحيم بن شخ عبدالرزاق رحمته الله عليهم

منجملہ ان کے میخ عبدالرحیم ابن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقاور جیلی ہیں۔ آپ نے حدیث شہرہ بنت الابری و خدیجہ بنت احمد النہروانی وغیرہ سے سی 14 ذیقعد 530ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد ہی میں 606ھ میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدفون ہو کیں۔

منملہ ان کے شخ عبدالرحم بن شخ عبدالرزاق بن شخ عبدالقاور الجیلی ہیں۔ آپ نے بھی بت سے لوگوں سے تفقہ حاصل کیا صدیث سی اور بیان کی۔ بغداد ہی میں آپ کا بھی انقال ہوا اور مقبرہ حضرت امام احمد بن حنبل میں مدفون ہوئے۔ آپ کی آریخ پیدائش و سن وفات کے متعلق کچھ ہمیں معلوم نہیں۔ شیخ فضل اللّٰد بن شیخ عبدالرزاق رحمتہ اللّٰد علیهم

منجملہ ان کے شخ ابو المحاس فضل اللہ ابن الشخ عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الحبلی ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجد اور اپنے عم بزرگ شخ عبدالوہاب سے حدیث سی اور ماہ صفر 606ھ بغداد ہی ہیں آپ آباریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی دو ہمشرہ تھیں۔ سعادۃ بنت عبدالرزاق آپ نے شخ عبدالحق وغیرہ سے حدیث سی اور بغداد ہی ہیں آپ نے وفات پائی اور شیختہ النہاء عبدالحق وغیرہ سے حدیث سی اور بیان کی آپ اعلیٰ عائشہ بنت عبدالرزاق آپ نے عبدالحق وغیرہ سے حدیث سی اور بیان کی آپ اعلیٰ درجہ کی صاحب فیروبرکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب درجہ کی صاحب فیروبرکت بی بی تھیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب

# شيخ ابو صالح نصربن شيخ عبدالرزاق رحمته الله عليهم كي اولاد

منجملہ ان کے ابو موکی کی ہیں قطب الدین الیویانی نے بیان کیا ہے کہ کی ابن نصر بن الثیخ عبدالرزاق ابن الثیخ عبدالقادر الجیلی نے تفقہ اپنے والد ماجد و دیگر شیوخ سے بھی حاصل کیا اور حدیث سی اور بیان کی آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے اور شعر و سخن سے بھی آپ کو دلچپی تھی۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کی تھنیف سے مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کی تھنیف سے ہیں۔

یسقی و یشرب لا تلهیه سکرته عن الندیم ولا یلهو عن الکاس طاعه سکره حتی تحکم فی حال الصحاه و ذامن اعجب الناس میں جام محبت پلاتا اور خود بھی پتا ہوں اور جھے اس کا نشہ جام محبت دوستوں کو پلانے یا خود پینے سے غافل نہیں کرتا۔ میرا سکر میرے تابع ہے حتیٰ کہ وہ ہوشیاری میں بھی میرا تابع رہتا ہے اور یہ عجائبات سے ہے۔

ویشرب ثم یسقها الندامی ولا یلهیه کاس عن الندیم له مع سکره تائید صاح ونشوته شارب و ندی کریم پیتا بول اور پهر دوستول کو پلاتا بول مرکوئی جام بھی دوستول کو چھوڑ کر نہیں پیتا۔ اس کے سکر سے میری ہوشیاری برحتی ہے اور متی شراب اور سخاوت و کرم زیادہ ہوتا ہے۔

آپ کا من پیدائش و وفات کی نبت جمیں کچھ معلوم نمیں ہوا' رحمتہ اللہ علیہ۔
منجملہ ان کے زینب بنت ابی صالح نصر بن ابی بکر عبدالرزاق ابن الشیخ ابی محمد
عبدالقادر ابن ابی صالح الجیلی ہیں۔ حدیث آپ نے زید بن یجی بن بہتہ اللہ سے
سی اور شیخ قراء الحرمین الشریفین برہان الدین ابراہیم بن الحجری کو اجازت دی۔ کذا خلہ
مولف الروض الزہر

آپ کے من تولد یا من وفات کی نبت ہمیں پچھ معلوم نہیں ہوا' رحت اللہ علیہ۔

منجملہ ان کے شیخ ابو نصر بن محمد عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلی الاصل البغدادی المولد بیں 'بت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجد وغیرہ سے آپ نے تفقه حاصل کیا اور حدیث بھی سی اور آپ اپنے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمتہ کے ہم شبیہ تھے۔

ابو الفرح حافظ زین الدین عبدالرحمٰن ابن احمد ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد اور حسن بن علی ابن مرتضٰی العلوی و ابو اسلحق بوسف بن محمد بن الفضل الاموی و عبدالعظیم الاصفمانی و ابن المشتری وغیرو سے حدیث سی آپ اعلی درج کے ذاہر و علد اور جید فاضل شے اپنے جد امجد کے مدرسہ میں آپ درس و تدریس کیا کرتے ہے۔ حافظ الدمیاطی نے آپ سے حدیث سی اور اپنی کتاب مجم میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدرینی نے بھی آپ سے حدیث سی۔ اور اپنی کتاب مجم میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنے جد امجد حضرت عبدالقاور جیلانی علیہ والی محفرت عبدالقاور جیلانی علیہ

الرحمة كے مدرسه ميں آپ كے قريب مدفون موئے۔

آپ نے اپی وفات کے بعد تین فرزند چھوڑے۔ پیخ عبدالقادر ریابی و چیخ عبدالله میلی و چیخ عبدالله ریابی و ابو سعود پیخ اجمد ظمیرالدین المحیلی الاصل ا بغدادی المولد نهایت خوش بیان سخے۔ آپ اپنے جد امجد کے مدرسہ میں وعظ کما کرتے تھے۔ ابو المعالی حافظ محمد بن رافع الاسلامی نے آریخ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور شریف عزالدین الحسینی نے آپ کی نبیت بیان کیا ہے کہ آپ ایک جید فاضل تھے۔ 27ریج الاول 681ھ کو آپ مفتود ہوئے اور بعد میں ایک کوئیں میں مقول پائے گئے۔

آپ کے چچرے بھائی شیخ عبدالسلام بن عبدالقادر ریافیہ بن نفر عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الحبیلی الاصل ابغدادی المولد الحنبلی نے اپنے عم بزرگ شیخ عبداللہ سے حدیث نی۔ برزلی نے بیان کیا ہے کہ آپ صاحب خیر و برکت، حسن سیرت طبیق اللمان وی مراتب و مناصب علاء سے تھے۔ آپ امراء و رؤسا سے بھی مخالطت رکھتے تھے۔ 27 جمادی اللولی 730ھ میں آپ نے وفات پائی اور سفح قاسیون میں شیخ ابراہیم الاموی کے قریب آپ دونون ہوئے۔

ہمیں آپ کے والد ماجد شیخ عبدالقادر جیلانی اور آپ کے عم بزرگ شیخ عبداللہ کی سن وفات وغیرہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا۔

آپ کے چچیرے بھائی ابو السعود ظمیرالدین شخ احمد موصوف الصدر نے ایک فرزند خلف الصدق شخ سیف الدین کی چھوڑا۔

مؤلف الروض الزاہر لکھتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بن قاضی شہید نے "آریخ الاعلام بتاریخ الاسلام" میں بیان کیا ہے کہ ابو زکریا سیف الدین یجی بن احمد بن محمد بن فصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی میلاء عابد و زاہد اور نمایت تھے۔ آپ حماہ چلے گئے اور وہاں ہی بود و باش اختیار کی وہیں آپ نے وفات پائی۔

حافظ محمد الثمير بابن ناصر الدين ومشقى نے بيان كيا ہے كه حديث آپ نے اپن والد ماجد سے سن تقی- آپ كے بيلے ہيں۔ سٹس الدين محمد بن يجيٰ بن احمد' حافظ ابن ناصر الدین الدمشق نے بیان کیا ہے کہ ابو عبداللہ (سمس الدین) مجمد بن یکی بن احمد بن محمد بن محمد بن فصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی ملیطی علاء و نضلاء سے تھے۔ آپ نے بیت المقدس جاکر جماعت کشرہ سے حدیث سی اور ابو زکریا یکی نے آپ سے روایت کی ہے ' رحمتہ اللہ علیم آپ کے وو فرزند تھے۔

اول: یخ عبدالقادر۔ آپ کی نبت علامہ ابو الصدیق ابن قاضی شبہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ محی الدین ابو مجمد عبدالقادر بن مجمد بن یجی بن احمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحیلی المحوی 787ھ میں جج کو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر میں سال سے متجاوز تھی وہیں آپ کی وفات ہوئی اور امام تھی الدین علی المقریزی نے اپنی کتاب وارا لعقود میں بیان کیا ہے کہ آپ کا انقال جج سے واپسی کے بعد ہوا ہے اور یہ کہ آپ اعلی درجہ کے دیندار علیدوزاہد اور دنیاوی مخمصوں سے کنارہ کش تھے۔

### قاہرہ میں آپ کی ذریت

دوم: شخخ علاؤالدین علی بن سمس الدین محد بن یجی بن محمد بن نصر بن عبدالرذاق این الشیخ عبدالقادر الحیلی مطفحه 24 جملوی الاخری 793ه کو قامره میس آپ کا انقال موا۔

### حماہ میں آپ کی ذریت

منملد ان کے شیخ سمس الدین ابو عبدالله محد بن علاؤالدین علی بن محمد بن یجی بن احمد بن محمد بن یجی بن احمد بن محمد بن فصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحیلی الجموی ہے۔ جماہ میں بن آپ نے وفات پائی اور وہیں تربتہ الحلمہ میں بدفون ہوئے۔

منملد ان کے شیخ بدرالدین حسن بن علی بن محمد بن یجیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحیلی المموی ہیں۔ حماہ میں وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سامنے تربت باب الناعورہ میں اپنے جد امجد شیخ سیف الدین یجیٰ کے

قريب مدفون موئ

منجملہ ان کے شیخ بررالدین حسین بن علی بن محمد بن یکی بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحیلی الجموی ہیں۔ آپ کا انتقال بھی حماہ میں ہوا اور دہیں تربت مذکورہ میں آپ مدفون ہوئے 'رحمتہ اللہ علیہ مندرجہ بالا نتیوں بزرگوں کی اولاد۔

منجملہ ان کے شیخ مٹس الدین ابو عبداللہ محمد بن علاو الدین کے چار فرزند تھے۔
اول: شیخ صالح محی الدین عبدالقادر بن مٹس الدین محمد بن علاو الدین علی بن محمد
بن یجی ابن احمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الجموی۔ آپ مماہ
میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے وفات پائی' رحمتہ اللہ علیہ

دوم: شخ اصل سمس الدين محمر بن علاؤ الدين على بن محمد بن يجي بن احمد بن نفر بن عبد الرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجيلى الحموى المولد والموالد والدار الوفات بيل احقر كو حماه مين آپ سے طنے كا باربا الفاق ہوا' آپ اعلی درجہ کے علیہ و زاہد شے۔ آپ تمام لوگوں اور دنیاوی مخصول سے بالكل كناره كش رہتے تھے' حماه ہى ميں آپ تولد ہوئ اور وہيں آپ نے وفات پائی اور تربت المحلصہ ميں اپنے بررگوں كے قريب رفون ہوئے۔

سوم: الشيخ الصالح الاصيل محى الدين عبدالقادر بن على بن محمد بن يجي بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر الجيلى المحوى المولد والدارالوفات آپ اعلى درجه كے خليق كريم النفس وجيه متواضع عليم و بردبار اور نمايت متين شخه عام و خاص سب آپ كى عزت و حرمت كرتے تھے حكام كے دلول پر آپ كى بيت بيشى بوكى تقى و خاص سب آپ كى عزت و حرمت كرتے تھے دكام كے دلول پر آپ كى بيت بيشى بوكى تقى اور عرصہ تك وہال رہے۔ شادى بحى بيت بيشى بوكى تقى بوكى تو على على على عقريب بم ذكر كريں كے مهاه واليس كى مگر كير معد اپنى بى بى صاحبہ اور دو فرزند جن كا عنقريب بم ذكر كريں كے مهاه واليس كى عدر دير بيس مدفون ہوئے۔ اتعمده

چارم: آپ ہی کے اخیافی بھائی شخ صالح مبارک بُنی بن محمد بن علی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن المحموی الاصل کی ابن احمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القاور الجیلی، المحموی الاصل والمولد والدار الوفات -

# شيخ محى الدين عبدالقادر بن محمد بن على رحمته الله عليهم كى اولاد

منملہ ان کے درویش محمہ بن محی الدین عبدالقادر بن محمہ بن علی بن محمہ بن یکی الدین عبدالقادر بن محمہ بن علی بن محمہ بن یکی بن احمہ بن المحموی الاصل بن احمد بن عبدالرزاق بن الشخ عبدالقادر البجيلی الحسینی المحموی الاصل والدارالوفات ہیں آپ بھی اعلیٰ درجہ کے عابد و زاہد۔ ظریف خوش طبع شے محماہ میں بی آپ نے وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سامنے مدفون ہوئے۔

منجملد ان کے شخ اصل شرف الدین عبدالله بن محی الدین بن عبدالقادر بن علی بن یجی بن احمد بن عربی الدین بن عبدالقادر الجیلی الحنی بن یجی بن احمد بن محمد بن فر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجیلی الحنی المحموی الاصل والدار الحلبی المولد۔ آپ بھی اعلی درجہ کے کریم النفس' خوش سیرت' وجیہ' متواضع اور نمایت متین شے۔ آپ قرآن مجید اور پھی علم نحو و فقہ پڑھ کر مصرو شام دمشق اور طب کی طرف بھی گئے اور پھر جماہ میں واپس آ گئے۔ 922ھ میں مصرو شام دمشق اور طب کی طرف بھی گئے اور پھر جماہ میں واپس آ گئے۔ 922ھ میں آپ طب میں تولد ہوئے اور پھر اپنے والد ماجد کے ساتھ واپس آگے۔ سلمہ الله تعلیٰ۔

## يشخ عفيف الدين رايثيه اور كتاب هذاكي تاليف

منجملہ ان کے شیخ اصیل عفیف الدین حسین بن محی الدین عبدالقادر بن علی بن محمد بن مجلہ ان کے شیخ اصیل عفیف الدین عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحیلی الحنی المحموی الاصل والدار الحلبی المولد ہیں' آپ شافعی المذہب تھے۔ قرآن مجید اور فقہ پڑھ کر 950ھ میں بندہ سے آپ نے حدیث سی۔ اسی 950 ہجری میں کتاب ہذا کی تالیف کا انقاق ہوا۔ آپ کے احباب و انباع و مریدین بکھرت تھے' آپ نمایت خلیق ذی و قار و ہیبت' خوش بیان اور متواضع تھے اور مشاکخ قادریہ سے ایک بہت برے مشاکخ

تھے۔ مھر' دمشق' طرابلس اور حلب وغیرہ کی آپ نے ساحت کی' وہاں بھی آپ کو قبول عام حاصل ہوا جب آپ دمشق آئے تو یماں کے فقراء و مشائخ' علماء و فضلاء اور اکابر و اعیان سلطنت امیر الامراء عیلی پاٹنا این ابراہیم اوبم پاٹنا بھی آپ سے ملے' انہوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم و خاطر و این ابراہیم اوبم پاٹنا بھی آپ سے ملے' انہوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم و خاطر و مدارت کی۔ اس وقت احقر بھی مجلس میں موجود تھا' یماں کے بہت اوگوں نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا' ہر جعہ کے بعد آپ جامع اموی میں حلقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت خرقہ قادریہ پہنا' ہر جعہ کے بعد آپ جامع اموی میں حلقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت علماء و مشائخ اور بہت بڑی خلقت اس وقت جمع ہوتی۔ 26 شعبان 948ھ کو آپ سے علماء و مشائخ اور بہت بڑی خلقت اس وقت جمع ہوتی۔ 26 شعبان علماء و فضلاء یماں تشریف لائے اور 5 شوال 951ھ کو آپ نے یماں سے کوچ کیا۔ تمام علماء و فضلاء اور مشائخ قابون تک آپ کو رخصت کرنے آئے۔ 260ھ حلب میں آپ تولد ہوئے سے۔ حفظہ اللہ تعالی۔

# شيخ بدرالدين حسن بن على رحمته الله عليهم كى اولاد

آپ کے دو فردند تھے۔

اول: ﷺ صالح سمس الدين محمد بن حسن بن على بن محمد بن يجيٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن ﷺ عبدالقادر المحيسلى الحسنى الحموى المولد والدار- حماه ميس ہى آپ پيدا ہوئے اور وہيں وفات پائى اور باب ناعورہ ميں آپ دفن کيے گئے۔

دوم: آپ ہی کے بھائی شخ صالح اصل احد بن حسن بن علی بن محد بن یکیٰ بن احمد بن محد بن یکیٰ بن احمد بن محمد اور آپ کے برادر موصوف دونوں اپنے خاندان کے چراغ تھے 'آپ کا انتقال بھی جماہ میں بی ہوا اور اپنے بزرگوں کے قریب باب ناعورہ میں مدفون ہوئے۔

# شيخ منس الدين محد اور شيخ اصيل احد رحمته الله عليهم كي اولاد

منملد ان کے شخ اصیل عبدالرزاق بن سمس الدین محمد بن حس بن علی بن محمد بن المحری بن المحری بن المحری بن محمد بن

المولد والدارالوقات آپ بھی اکابرین مشاکخ سے تھ' اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے مرید بھی بکثرت تھ' امراء و حکام آپ کی عزت کرتے اور آپ کا کہا مانتے تھ' ہر فاص و عام کے دل میں آپ کی ہیت و عظمت تھی۔ آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ و تخالف آیا تو آپ حاضرین میں تقسیم کر دیتے' آپ کا دستر خوان بھی وسیع اور مہمانوں سے بھی بھی خالی نہیں رہتا تھا۔ بلاد شام میں سب جگہ آپ کے معقدین تھے۔ احقر کے جد امجد قاضی القضاۃ جمال الدین یوسف الگونی الحدنبلی اور احقر کے والد ماجد قاضی القضاۃ نظام الدین ابو المکام کی الگونی الحدنبلی قاضی حلب اور احقر کے عام بررگ قاضی القضاۃ کمال الدین عجم الگونی الحد وغیرہ اور بست سے احقر کے خاندان کے لوگوں نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا۔ 6 الحم وغیرہ اور بست سے احقر کے خاندان کے لوگوں نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا۔ 6 مفر 190ھ کو جماہ میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنے جد امجد کے قریب آپ مدفون ہوئے' آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

منجملہ ان کے شیخ صالح اصل ابن الباسط بن حسن بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن فعر بن عبدالرزاق بن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحنی الحموی الدارالوفات بین آپ بھی مشائح کبار سے تھے۔ آپ قاہرہ تشریف لے گئے اور مدت تک وہیں رہ کر پھر حماہ میں واپس آ گئے ' بیس آپ نے وفات پائی اور باب ناعورہ میں مدفون ہوئے ' آپ نے بھی کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

منجملہ ان کے آپ ہی کے بھائی شیخ صالح ابو النجابن احمد حسن بن علی بن محمد بن کی بن محمد بن کھی بن محمد بن المحمد بن محمد بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر البحیلی الحموی الحنی میں عرق ہو گئے۔

## شيخ حسن بن علاؤ الدين رحمته الله عليهم كي اولاد

آپ کے تین فرزند تھے۔

اول: شخ صالح محى الدين يجيىٰ بن حسين بن على بن محمد بن يجيىٰ بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر البحيلي والحموى المولد والدار الوفات " آپ بھى

حماہ کے مشائخ میں سے تھے۔ بلاد شام میں آپ کی بہت عظمت و حرمت تھی۔ باوجود اللی شروت ہونے کے آپ متواضع تھے' اٹال علم سے آپ کو بہت انسیت تھی' اس سال سے زائد عمریا کر آپ نے وفات پائی اور وہیں باب ناعورہ میں آپ مدفون ہوئے۔ دوم: شخ صالح شرف الدین قاسم بن یجیٰ بن حسین بن علی بن مجمہ بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر المحیلی المجموی الاصل و المولد والدارالوفات۔ مشائخ کبار میں سے تھے' مرمدوں کی تربیت اس وقت آپ ہی کی منتی تھی' آپ ذی ہمیت و قار اور نمایت خلیق تھے۔ 910ھ کو جماہ میں مجھ کو آپ والد ماجد کی ہمراہی میں آپ سے ملاقات کا انفاق ہوا ہے عرصہ تک آپ نے خلوت خانہ میں ہمیں شمرایا اور ہماری خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کی برکات سے ہم خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کی برکات سے ہم خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کی برکات سے ہم خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کی برکات سے ہم متنفید ہوئے' 6 ربیج الاول 916ھ کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر اس وقت پچاس سے متجاوز تھی۔

## شيخ صالح سمس الدين محربن قاسم رحمته الله عليهم

منجملہ ان کے شیخ صالح مٹس الدین محمہ بن قاسم بن کیلی بن حیدن بن علی بن محمہ بن کیلی بن احمہ بن کیلی بن احمہ بن کیلی بن احمہ بن کیلی بن احمہ بن کھر بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی المحموی الاصل والدارالحنی الشافتی۔ آپ اکابرین مشائخ قادریہ سے بیں اور ہمارے شیخ و ابن الشیخ مجمع مکارم اخلاق کریم النفس اور نمایت دریا دل بیں کوئی بھی محمض آپ کے پاس سے محروم نہیں جا سکتا جو کوئی بھی کہ آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ اس کی خاطر روارت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، بلکہ اپنے اسلاف کی طرف سے آپ بھی اس کے حوائح کو پورا کرنے میں امکان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ تحفہ تحائف بھی لیتے ہیں ہمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 898ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ لیتے بیں ہمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 898ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ لیتے بیں ہمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 898ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ لیتے بیں ہمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 898ء میں آپ تولد ہوئے۔ آپ

آپ کے پہلے فرزند ہیں شیخ صالح عبداللہ' آپ نمایت نیک سرت۔ متواضع بامروت ذکی و ذہین اور اپنے بھائیوں میں سب سے برے ہیں آپ کی پیدائش 926ھ میں ہوئی' آپ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ کی والدہ مرحومہ سیدۃ الاصلہ بنت الشیخ محی الدین عبدالقادر موصوف الصدر کی صاحبزادی تھیں۔ حفظہ اللہ تعالی

اور آپ کے دو سرے فرزند تاج العارفین الشیخ الصالح ہیں۔ آپ ایک نوجوان صالح ہیں۔ حفظہ اللہ تعالی۔

## شيخ شهاب الدين احمربن قاسم رحمته الله عليهم

منجلہ ان کے شخ شماب الدین احمہ بن قاسم بن کی بن حسین بن علی بن محمہ بن کی بن احمہ بن احمہ بن احمہ بن عبد الرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجيلی الحنی الحموی الاصل والمولد والداروالوفات۔ آپ نمایت متین خوش طبع نمایت خلیق اور وجیہ شخ بجھ کو آپ سے طنے کا حلب میں بارہا اتفاق ہوا۔ ایک وقعہ آپ تفتیش اوقات کی غرض سے حلب تشریف لائے تو اس وقعہ ہم نے آپ کو اور آپ کے رفقاء کو اپنے غریب خانہ میں محمرایا ایک وقعہ آپ سے میری ملاقات قاہرہ میں ہوئی اس وقت آپ مع خانہ میں محمرایا ایک وقعہ آپ اوقات کی طرف سے اعلی ورجہ کی عزت اور وقعت آپ اور خان جا رہے تھے۔ آپ کو امراء و سلاطین کی طرف سے اعلی ورجہ کی عزت اور وقعت عاصل تھی کھر آپ صحیح و شدرست مصری قافلہ کے ساتھ تجاز سے ہماہ واپس تشریف عاصل تھی کھر آپ صحیح و شدرست مصری قافلہ کے ساتھ تجاز سے ہماہ واپس تشریف عاصل تھی کھر آپ صحیح و شدرست مصری قافلہ کے ساتھ تجاز سے ہماہ واپس تشریف حاصل تھی کھر آپ صحیح و شدرست مصری قافلہ کے ساتھ تجاز سے ہماہ واپس تشریف اللہ کے ماتھ تجاز سے جماہ واپس تشریف خوفات یائی۔

## شيخ عبدالقادربن قاسم رحمته الله عليهم

منجملہ ان کے شیخ عبدالقادر بن قاسم بن یجی بن حین بن علی بن محمد بن یجی بن احمد بن یکی بن احمد بن محمد بن عجمد بن المحموی المولد احمد بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی الحنی المحموی المولد والدار بیں۔ آپ اعلی درجہ کے سخی اور ایل علم کو بہت دوست رکھتے شے اور ہیشہ عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے ، 6 محرم الحرام 993ھ کو آپ تولد ہوئے۔ حفظہ اللہ تعالی۔

آپ کے صاجزادے مٹس الدین الحموی الاصل المولد۔ آپ ایک صالح نوجوان بیں ور آن مجد پڑھیں اور احقرے حدیث سی۔ بیٹ فرآن مجد پڑھیں اور احقرے حدیث سی۔ بیٹ برکات بن قاسم رحمتہ اللہ علیہم

منجلد ان کے شخ صالح الاصل برکات بن قاسم بن کی بن حین بن علی بن مجر بن کی بن حیر بن علی بن مجر بن کی بن احمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجیلی المحوی الحنی المولد والدار ہیں۔ آپ بھی اپنے خاندان کے چراغ ہیں کی سے غلط طط نہیں رکھتے۔ بھیشہ عبادت اللی میں مشخول رہتے ہیں آپ کے بھائی عبدالقادر سے ہم نے آپ کی تاریخ تولد دریافت کی تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو آپ کی تاریخ تولد معلوم نہیں۔ بجراس کے کہ میں آپ سے قریباً پانچ سال چھوٹا ہوں۔ حفظهما اللہ تعالی

## يشخ صالح محمد ابوالوفاين قاسم رحمته الله عليهم

اب ہم شیخ علاؤالدین علی موصوف الصدر کی ذریت جو کہ جماہ میں آباد ہے ، کرہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اولاد الشیخ محمد ابن الشیخ عبدالعزیز الجیلی الجالی ملطح کا ذکر کرتے ہیں۔

شيخ محرين شيخ عبدالعزيز لجيلي البالى رحته الله عليم كي اولاد

منمله ان کے شخ صالح شرشق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشخ عبدالقادر الجيلى الحف العبال المولد ہيں' آپ جبال ميں تولد ہوئ' آپ نے عين عالم شباب ميں وفات يائی۔

حافظ ابو عبدالله الذهبي نے آپ كاس وفات 652ھ بيان كيا ہے۔

آپ کے فرزند شیخ صالح عمر الدین محمد الکحل بن شریق بن شیخ محمد بن عبد العزیز بن الشیخ عبد القادر جیلی الحنی الجبالی المولد والدار الوفات ہیں۔

حافظ ذہمی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ بقیۃ المشائخ ابوالمکارم مٹس الدین بن الشیخ شرشق بن محمد عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی ثم البخاری الجبائی الحسنبلی 551ھ کو قصبہ جبال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد کی قبور بھی بیس ہیں۔

فخر النجار ریشی احمد بن محمد النصیبی سے اور مکہ کرمہ جاکر عبدالرحیم ذجاح میلیہ سے اور مدیث سن اور بغداد و میلیہ سے اور مدیث منورہ جاکر عفیف مزروع سے آپ نے حدیث سن اور بغداد و دمشق آکر بیان کی۔ کئی مرتبہ آپ نے جج بیت اللہ کیا، حمام عبدالعزیز و بدر حسن و غرصن اور شمس الدین بن سعد وغیرہ آپ کے کئی فرزند سے، قرب و جوار کے کل بلاد میں آپ کی بہت کچھ وقعت تھی۔ لوگ آپ کے فضائل من کردور دور سے آپ سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے سے، 739ھ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے برگوں کے قریب مدفون ہوئے۔

مش الدین محمہ بن ابراہم الجزری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 651ھ کو آپ بلدہ جبال میں جو سنجار کے قرب و جوار کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے ، لولد ہوئے۔ ان بلاد کے بہت بڑے مشاہیر سے ہیں۔ آپ کی یمال پر بہت پچھ عزت و وقعت ہے۔ عموماً لوگ آپ سے خرقہ پہنتے ہیں اور دور دراز سے آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے آتے ہیں ، جب آپ حلب و دمشق وغیرہ اور دیگر بلاد میں تشریف لے کے تو وہاں بھی آپ کی بہت عزت و وقعت ہوئی۔ فقراء و مشائخ عظام نے آپ سے

ملاقات کی اعیان مملکت بھی آپ کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت بدی خلقت نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا۔

حافظ تقی الدین ابو المعالی محر بن وافع السلامی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فخر علی بن احمد النجار و احمد بن محمد بن عبدالقادر النصیبی سے کتاب الشمائل الترزید سنی اور بغداد جاکر آپ نے حدیث بیان کی۔ ابن الرقوقی و ابن السری وغیرہ نے آپ بہت بڑے خلیق عابد و زاہد فاضل تھے۔ عمواً لوگوں کو آپ سے حدیث عقیدت تھی۔

شیخ الاسلام شہاب الدین علامہ احمد ابن حجر عسقلانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر تفقہ حاصل کیا اور پھر فخر علی بن نجار وغیرہ سے حدیث سی اور دمشق و بغداد و جبال میں آپ نے حدیث بیان کی آپ عبادت و صلاح و تقویٰ میں مشہور و معروف تھے آپ نے عمر بھر اپنے ہاتھ میں سونا چاندی نہیں لیا اور باوجود اس کے آپ اعلیٰ درجہ کے سخی اور صاحب جاہ و حشمت تھے۔ کذائی روض باوجود اس کے آپ اعلیٰ درجہ کے سخی اور صاحب جاہ و حشمت تھے۔ کذائی روض الزاہر

حافظ محر بن رافع نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا ہے کہ بدرالحن بن شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقاور الجیلی الجائی آپ کے فرزند تھ' آپ نے ایخ والد ماجد سے حدیث سی اور بغداد جاکر حدیث بیان کی۔ 741ھ میں آپ جج بیت اللہ کو جاتے ہوئے دمشق آئے اور زاویہ سلاریہ میں تھرے' ہماری بھی اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی' جج سے والی کے بعد بھی آپ پیس آکر تھمرے' اس وقت بھی ہماری ان سے ملاقت ہوئی۔

علامہ ابن جرنے کتاب انباء الغمر بابناء العربیں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلادو امصار میں بہت پھھ عزت و حرمت تھی' بہت بری عمریا کر 775ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

ملاقات کی اعیان مملکت بھی آپ کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت بری خلقت نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا۔

حافظ تقی الدین ابو المعالی محمد بن دافع السلامی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فخر علی بن احمد النجار و احمد بن محمد بن عبدالقادر النصیبی سے کتاب الشمائل الترذیب سی اور بغداد جاکر آپ نے حدیث بیان کی۔ ابن الرقوقی و ابن السری وغیرہ نے آپ سے حدیث سی۔ آپ بہت بڑے خلیق عابد و زاہد فاضل تھے۔ عمواً لوگوں کو آپ سے حدیث سی۔

شیخ الاسلام شہاب الدین علامہ احمد ابن حجر عسقلانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر تفقہ عاصل کیا اور پھر فخر علی بن نجار وغیرہ سے حدیث سی اور دمشق و بغداد و جبل میں آپ نے حدیث بیان کی آپ عبادت و صلاح و تقویٰ میں مشہور و معروف تھے آپ نے عمر بھر اپنے ہاتھ میں سونا چاندی نہیں لیا اور باوجود اس کے آپ اعلی درجہ کے سخی اور صاحب جاہ و حشمت تھے۔ کذائی روض باوجود اس کے آپ اعلی درجہ کے سخی اور صاحب جاہ و حشمت تھے۔ کذائی روض الزاہم

حافظ محمد بن رافع نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا ہے کہ بدرالحن بن شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقاور الجیلی الجبائی آپ کے فرزند تھ' آپ نے ایخ والد ماجد سے صدیث سی اور بغداد جاکر صدیث بیان کی۔ 741ھ میں آپ جج بیت اللہ کو جاتے ہوئے دمشق آئے اور زاویہ سلاریہ میں تھرے' ہماری بھی اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی' جج سے واپسی کے بعد بھی آپ یمیں آکر ٹھمرے' اس وقت بھی ہماری ان سے ملاقت ہوئی۔

علامہ ابن جرنے کتاب انباء الغمر بابناء العربیں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلادو امصار میں بہت کچھ عزت و حرمت تھی' بہت بدی عمریا کر 775ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور دو صاجزادیاں موجود ہیں۔ آپ کے ایک حقیق بھائی بھی تھے۔ پیخ عبدالقادر' گر 841ھ میں بعارضہ طاعون دمشق میں آپ نے بھی وفات پائی اور مقبرہ صوفیہ میں مدفون ہوئے۔ انتہی کلام مولف الروض الزاہر' غرض! چیخ عبدالعزیز ممدوح کی ذریت جبل میں اب تک موجود ہے۔

منجملہ ان کے شیخ حمام الدین ہیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے کریم النفس بااخلاق و مروت ہیں۔ آپ کی ادر آپ کے جمیع اعزہ و اقارب کی ان شہوں ہیں بہت کچھ عزت و وقعت ہے آپ خود بھی صاحب ٹروت وجاہت ہیں ' حکام بلاد آپ کی نمایت تعظیم و حکریم کرتے ہیں۔ عمواً جابجا ہے لوگ آکر آپ سے خرقہ قادریہ پہنتے ہیں۔ ابقا هم اللّه تعالٰی و نفعنا ببرکا تھم و برکات اسلافهم الطاهرة

#### طب میں آپ کی ذریت

بلاد حلب میں بھی اس وقت تک سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی ریائی کی ذریت ہے خصوصاً قرید باعو میں اولاد الشیخ یا عو کے لقب سے پکاری جاتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ شیخ عیدی ابن الشیخ عبدالقادر جیلانی دائھ کی اولاد سے ہیں۔ عام و خاص سب ان کی نمایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔

منجملہ ان کے میخ عبدالعزیز کا بھی سیمیں انتقال ہوا اور اپنے آباؤ اجداد کے قریب آپ بھی مدفون ہوئے، گر آپ کے بھائی میٹن احمد الدین ہنوز زندہ اور قریبہ مذکور ہی میں سکونت پذر ہیں۔

منجملہ ان کے شخ عثان ابن الشخ عبدالعزیز موصوف الصدر ہیں۔ آپ بھی اعلیٰ درجہ کے خلیق متواضع وگوں سے کنارہ کش اور قریبہ فدکور میں ہی اپنے عم بزرگ شخ احمد کے جمراہ سکونت پذیر تھے بیس آپ کا بھی اپنے والد ماجد شخ عبدالعزیز سے پہلے انقال ہوا۔

آپ کے دو فرزند تھے۔

اول: شخ عبدالرزاق اپ كا انقال بهى است والد ماجد سے پہلے موا اب اب بهى نمايت

خلق و وجهه تقے رافعیہ

دوم: شخ زین الدین عمر کان آپ کی بھی بہت کھ عزت و وقعت تھی کھام پر بھی آپ کے احکام نافذ ہوتے تھی کام پر بھی آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے۔ طلب و دمشق میں آپ عرصہ تک بہت اعزاز کے ساتھ رہے آپ کی وفات دمشق میں ہوئی ومشق و قاہرہ میں اب تک آپ کی اولاد موجود ہے۔

منجملہ ان کے قاہرہ میں آپ کے دو بھائی موجود ہیں جو کہ سید عبدالقادر و سید احمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں' سید عبدالقادر نقابت الاشراف اور ان کے او قاف متولی اور قاہرہ میں ہی اب تک سکونت پذریہ ہیں۔

#### قاہرہ میں آپ کی ذریت

غرض! قاہرہ میں سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی میلیجہ کی ذریت بکوت موجود ہے، گر ان کی نبت ہمیں ، تحقیق یہ معلوم نہیں کہ وہ شیخ عیسیٰ ابن الشیخ عبدالقادر المحتوفی بالقاہرہ کی اولاد سے ہیں جیسا کہ حافظ محب الدین ابن النجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے یا یہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز جبلی کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز موصوف بیان کیا ہے یا یہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز جبلی کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز موصوف الصدر اور ان کی اولاد نے ملک اشرف برسیا کی آمہ سے والیسی کے بعد مصر میں توطن افتیار کیا اور وہیں وفات پائی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ قاہرہ میں ان کی بہت پہلے وقعت و منزلت تھی اور اب بھی ہے، دور دور سے لوگ ان سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے ہیں۔ تفعنا اللّه بھم۔

#### بغداد میں آپ کی ذریت

بغداد میں آپ ہی کے مقام پر ایک بہت بردی جماعت ہے جن کا خود بیان ہے کہ وہ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ریاطیہ کی اولاد سے ہیں' یہاں پر ان کے بہت کچھ مراتب و مناصب ہیں عام و خاص ان کی نہایت عزت وقعت کرتے ہیں۔ شاہ اساعیل سلطان العجم جب بغداد کا مالک ہوا تو اس وقت ان کا زاویہ شکتہ ہو گیا اور یہ لوگ

متفرق ہو کر اطراف و جوانب کے بلاد میں منتشر ہو گئے۔ منجملہ ان کے جماعت حلب میں بھی آئی اور ہمیں اپنے مکان میں انہیں ٹھرانے کی عزت حاصل ہوئی۔

منجملہ ان کے بعض اعمان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں ان ہی ہیں شخ اجل علاوالدین علی اور آپ کی اولاد اور آپ کے دونوں بھائی شخ مجی الدین و شخ زین العلدین اور آپ کے جیتیج شخ یوسف بھی شخ ہیں تھے ، یہ بزرگ یمال عرصہ تک رہے اور پھر قاہرہ چلے گئے دہاں پر ملک اشرف سلطان ابو النصر قانصوہ الغوری نے شخ علاوالدین کا نمایت اعزاز و اکرام کیا۔ زاویہ برقیہ وغیرہ کا آپ کو ناظرینا دیا پھر جب قاہرہ سے آپ واپس ہو کر طلب آئے تو یمیں پر آپ کا اور آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا اور اب ان میں سے کوئی بلتی نہیں رہا البتہ! آپ کے بھیتے شخ یوسف اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العلدین قاہرہ میں میں رہے اور کھر دمشق چلے قاہرہ میں میں رہے اور کھر دمشق چلے عام بزرگ شخ زین العلدین نے مصر قاہرہ میں بی رہے دولت بائی دیائے اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العلدین نے مصر عام دولیں بر آپ نے دفات بائی۔ ربیا ہے اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العلدین نے مصر عام روشان میں ان کی اولاد میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔

پھر جب سلطان سلیمان خلد اللّه ملکه بغداد کے مالک ہوئے تو انہوں نے سیدنا الشیخ عبدالقاور جیلانی دیلیج کے زاویہ کی تغیر کرائی اور شیخ علاؤالدین موصوف الصدر کے براوران و اعزہ و اقارب پھر بغداد واپس آ گئے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اب وہ سب کے سب بدستور سابق وہیں مقیم ہیں اور ان کے مراتب و مناصب اور او قاف وغیرہ بلکہ اس سے کچھ اور زائد انہیں' واپس طے اور عام و خاص سب کے نزدیک وہی ان کی تعظیم و سحریم جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ ان میں سے قطنطنیہ میں ایک بزرگ سے کہ جن کا اسم گرامی شیخ زین الدین ہے' میری ملاقات ہوئی۔ آپ نمایت وجیہ اور با بیب و و قار اور متین ہیں۔ آپ نے احقر سے بیان کیا کہ آپ شیخ علاؤالدین موصوف الصدر کے عم بزرگ کی اولاد سے ہیں اور آپ زاویہ کے او قاف حاصل موصوف الصدر کے عم بزرگ کی اولاد سے ہیں اور آپ زاویہ کے او قاف حاصل کرنے کے لئے بغداد گئے اور امید سے زیادہ آپ کو کامیابی بھی ہوئی۔' نیزیہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مشاکخ ذکورین آپ کی اولاد نرینہ سے نہیں بلکہ شیخ طفونجی کی اولاد

سے ہیں اور میخ مفونی سیدنا حضرت میخ عبدالقادر جیلانی کی ایک صاحبزادی کے بطن سے ہیں' جن ہیں آپ نے میخ عبدالرزاق الفضونی کے فرزند ارجمند کے نکاح میں دیا تھا۔ واللہ اعلم تحقیقہ الحال۔

علامہ ابن ناصر الدین الد مشقی المحدث نے بیان کیا ہے کہ منجملہ ان کے جو کہ حضرت فیخ عبدالقادر جیلانی میلیے کی طرف منسوب ہیں۔ آج الدین ابو الفتح نفر اللہ بن عمر بن محمد بن احمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر بھی ہیں ، گر ہم سے بعض حفاظ نے بیان کیا ہے کہ عراق میں ہمیں ایک بہت بوی جماعت سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ یہ محض ابن سیمین کے نام سے مشہور اور آپ کے بعض مریدین کی اولاد سے نمیں تھے۔

## آپ کی ذریت کو تکلیف دینے والا صفحہ مستی سے مث جاتا ہے

یہ آپ کی ذریت کا مختر حال ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے اور جن کی تمام شہروں اور بستیوں میں تعظیم و سحریم کی جاتی ہے اور جن کو کہ کسی نے کچھ اذبت انہیں پنچائی، گریہ کہ خود اس کے اور اس کی اولاد کے حق میں خرابی کا باعث ہوا اور ہم نے بہتی کہ خود اس کا معائد بھی کیا، چنانچہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ نائب جماہ جو نصوح کے نائب جماہ جو نصوح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مرحوم شخ احمہ ابن الشیخ قاسم موصوف الصدر کو سخت اذبت نام سے پکارا جاتا تھا۔ مرحوم شخ احمہ ابن الشیخ قاسم موصوف الصدر کو سخت اذبت کی ہی ہو و نبیاد اکھیر دی اور اس کی ذربت میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہا اور یہ آیہ کریمہ صادق آنے گی۔ "فھل تری لہم من باقیمین (کیا تہیں ان میں سے کسی کا پکھ ضائ بھی نظر آتا ہے؟) اور ایما ہی ہونا بھی چاہیے "کیونکہ ان کے جد انجد کا قول ہے۔

ونحن لمن قد ساء نا سم قاتل فمن لم يصدق فليحرب و يعندى جوكوئى بھى ہميں انيت پنچائے ، ہم اس كے ليے سم قاتل ہيں ، جے اس كا يقين نہ ہو ، وہ انيت پنچاكر اس كا تجربہ كر لے۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ ابن یونس وزیر ناصر الدین نے سیدنا حفرت پینج کی عبدالقادر جیلانی میلئے کی اولاد کو طرح طرح کی اذبت پینچائی 'یمال تک کہ اس نے بغداد سے انہیں جلا وطن کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کے خاندان کو بریاد کر دیا اور وہ خود بھی نمایت بری طرح سے مرا۔ ببر کہ سلفھم الطا ھر

شخ ابو البقاء العكبرى بيان كرتے ہيں كہ ايك روز حضرت شخ عبدالقاور جيانى ميليد كى مجلس وعظ كے قريب سے ميرا گزر ہوا۔ ميں نے اپنے ہى ميں كہا كہ آؤ اس مجمى كا محلام بھى سنتے چليں اس سے پہلے مجھے آپ كا وعظ سننے كا اتفاق شميں ہوا تھا ، غرض ميں اس وقت آپ كى مجلس ميں گيا۔ آپ وعظ فرہا رہے تھے اس وقت آپ نے قطع كلام كر كے فرمايا: كہ آ تكھوں اور دل كا اندها مخص مجمى كا كلام من كركيا كرے گا، ميں آپ كا يہ كلام من كر صاح فر كا اور آپ كے تخت پر چڑھ كر ابنا سر كھول ديا اور آپ كا يہ كلام من كر ضبط نہ كر سكا اور آپ كے تخت پر چڑھ كر ابنا سر كھول ديا اور آپ كے عنت پر چڑھ كر ابنا سر كھول ديا اور قرمايا: كم عبداللہ ! اگر خدا تعالى تمهمارے انجام كى ججھے خبر نہ ديتا تو تم گناہوں سے ہلاك ہو جائے اب تم ہمارى پناہ ميں واضل ہو كر ہم ميں سے ہو جاؤ۔ والھ

باب یازدیم

شان غوث اعظم والله مين مدح سراسادات مشائخ كابيان

THE WAS A DESCRIPTION OF THE STATE OF THE ST

# شيخ ابو بكرين موار البطائحي ملطية

منجملہ ان کے سیدنا القطب الفرد الجامع الشیخ ابو بحر بن ہوارا البطائحی (ہوارا المفرد منحملہ ان کے سیدنا و القب) آپ اعلی درجہ کے خلیق 'متواضع ' تمیع شرع اور اکابر مشاکخ عراق سے شع ادر اعیان مشاکخ عراق آپ کی طرف منسوب ہیں آپ عراق کے مشاکخ ہیں کہ جنہوں نے عراق ہیں مشیعت کی بنیاد قائم و مضبوط کی آپ کا قول ہے کہ جو کوئی ہم چار شنبہ (بدھ) کو چالیس چہار شنبہ (بدھ) تک میرے مزار کی زیارت کرے قو آخری زیارت میں خدائے تعالی اسے آتش دونرخ سے نجلت بخش دے گا' نیز آپ نے فرایا ہے کہ جو جم کہ میرے مزار آپ نے فرایا ہے کہ جو جم کہ میرے مزار میں داخل ہو' اسے آگ نہ جلا سکے گی' چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جم کہ میرے مزار میں داخل ہو' اسے آگ نہ جلا سکے گی' چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ جھیلی وغیرہ چیزیں آپ میں داخل ہو' اسے آگ نہ جلا سکے گی' چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ چھیلی وغیرہ چیزیں آپ کے مزار پر لائی گئیں اور پھر انہیں آگ پر رکھا گیا تو دہ نہ کیسی اور نہ بھیس۔

بہت سے آگابر مشائخ مثلاً شخ احمد الشبکی وغیرہ آپ کی صحبت بابرکت سے متنفید موسے اور بہت سے لوگوں کو جن کی تعداد شار سے زائد ہے۔ آپ سے تلمذ حاصل ہے، علماء و مشائخ کی ایک کیر تعداد جماعت نے آپ کی تعظیم و تحریم پر اتفاق اور آپ کے قول و فعل کی طرف رجوع کیا ہے، دور و دراز و اطراف و جوانب سے لوگ آپ کو نذرانہ چیش کرتے اور آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے آپ کے محقبات عموماً مشہور و معروف تھے، اہل سلوک دور دراز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ مقائق و معارف کے متعلق آپ کا کلام بہت کچھ مشہور و معروف ہے۔

#### آپ کے ارشادات

منجملہ اس کے آپ نے فرمایا ہے کہ حکمت عارفوں کے دلوں میں اسان تصدیق سے اور زاہدوں کے دلوں میں تعظیم سے اور نیک لوگوں کے دلوں میں اسان توفق سے اور مریدوں کے دلوں میں اسان ذکر سے اور محبوبوں کے دلوں میں اسان شوق و اشتمیاق ے ناطق ہوا کرتی ہے 'نیز آپ نے فرمایا ہے کہ تقرب انی اللہ حسن ادب سے ولزوم ہیت و عظمت ربوبیت و طاعت و عبادت سے اور تقرب الی رسول اللہ طابیام اتباع سنت بوی علی صاحبها السلوة والسلام سے اور تقرب الی الاہل (گھروالے اور کنبہ والے) حسن علق سے اور تقرب الی الاہل (گھروالے اور کنبہ والے) حسن علق سے اور تقرب الی الاحباب خندہ پیشائی اور خوش اخلاقی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور چاہیے کہ جمال کے لیے بھیشہ دعائے خیرو رحمت و مغفرت کرتا رہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی سے لو لگانا غیر سے جدائی اور غیر سے لو لگانا خدائے تعالی سے جدائی کرنا ہے ' جبکہ خدائے تعالی اپنی ذات و صفات میں واحد ہو قطائب کو چاہیے کہ یہ بھی سب سے تنا ہو کر واحد ہو جائے ' مشاق کی یہ شان ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مجوب کو اختیار کرے آگہ اس پر معارف و تھائق کے در کھل جائیں اور لیان ازل غیب سے اپنی طرف بلائے ' اور یاد رہے کہ خوف سے وصال الی اللہ عاصل ہو تا ہے اور لوگوں سے اللہ عاصل ہو تا ہے اور لوگوں سے اللہ عاصل ہو جا آ ہے اور لوگوں سے اللہ عاصل ہو جا آ ہے اور لوگوں سے اللہ تا کہ بمتر سجھنا یہ ایک نمایت برا اور لاعلاج مرض ہے۔

#### ابتدائي حالات

آپ کا اہتدائی حال بیان کیا گیا ہے کہ اولا آپ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت ہے لوگ تھے' ایک روز آپ نے ایک عورت کی آواز سیٰ بید عورت اپنے شوہر سے کہ رہی تھی کہ تم بہیں اثر جاؤ ایبا نہ ہو کہ آگے جا کر ابن ہوارا اور اس کے ساتھی ہمیں پکڑ لیس قدرت اللی سے یہ اس کی آواز آپ کے لیے اکسیر ہوگئی اور اس کے اس کہنے سے آپ کو تھیجت ہوئی اور آپ اس کا یہ کمنا من کر بہت روئے اور فرمانے گلے لوگ مجھ سے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے بعت روئے اور فرمانے گلے لوگ مجھ سے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے تعالیٰ سے ذرا بھی خوف نہیں کھا تا۔ غرض آپ اس وقت اپنے افعال سے تائب ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے رفقاء نے بھی تو ہہ کی اور اب آپ اور آپ کے رفقاء نے صدق دل سے رجوع الی اللہ اختیار کیا اس وقت عراق میں شخ طریقت مشہورو معروف نہ سے۔

آپ نے ای شب کو رسول اللہ المجاہیم اور حضرت ابو بکر صدیق باللہ کو خواب میں ویکھا کہ آپ نے رسول اللہ المجاہیم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے خرقہ بہتائے تو جناب سرور کائنات علیہ السلوة والسلام نے آپ سے فرمایا: کہ ابن ہوارا میں تہمارا نبی ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق واللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: کہ یہ تہمارے شخ بیں تم این ہم نام سے خرقہ بین لو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق واللہ نے آپ کو ایک کیڑا اور ٹوئی بہتائی اور آپ کے سر پر وست مبارک بھیرا اور فرمایا کہ خدائے تعالی میں برکت وے۔ بعد ازاں رسول اللہ ملی بیا ہوں سے فرمایا: کہ ابو بکر تم عراق میں اہل طریقت کی سنت زندہ کو گے میری امت میں بہت سے ارباب تھائی پیدا ہوں گے اور قیامت تک عراق میں تہماری مشیخت باتی رہے گ

اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور یہ کپڑا آپ نے اپنے جسم پر اور ٹوپی آپ کی آپ کو ملی اور عراق میں ہاتف نے پکار دیا کہ اب ابن ہوارا واصل الی اللہ ہو گئے۔

#### فضائل و كرامات

شخ عزاز بن مستودع البطائحى نے بيان كيا ہے كہ شخ ابوبكر بن ہوار اسلاف كے بعد عراق كے پہلے شخ طريقت ہيں۔ آپ متجاب الدعوات تنے اور بطائح ميں آپ كى وجہ سے رجال غيب كے بكثرت آنے سے انوار روش ہوا كرتے تنے 'آپ كو تصريف آم حاصل تھی۔

شیخ احمد بن ابی الحن علی الرافعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے گل کہ وجلہ میں میرا لڑکا غرق ہو گیا ہے اور یہ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔
اس کے سوا میرا اور کوئی نہیں اور میں خدا کی قتم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کو خدائے تعالیٰ نے اے واپس کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے' اگر میرے لڑکے کو ججھے واپس نہ کر ویں گے تو قیامت کے ون خدائے تعالیٰ سے اور رسول اللہ طابیع سے اس بات کی شکایت کروں گی کہ انہوں نے باوجود قدرت کے میرے اس کام کو نہیں کیا۔
اس عورت کا کلام من کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے' پھر فرمایا: کہ چل مجھ کو

ہلا کس جگہ تیرا لڑکا غرق ہوا؟ یہ آپ کو اس جگہ لائی جب آپ قریب پہنچ تو اس کا لڑکا اوپر اچھل آیا اور آپ تیرتے ہوئے اس کی لاش تک گئے اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس کی والدہ کو دے دیا اور فرمایا: کہ لو اسے لے جاؤ۔ میں نے اسے ذندہ جی پایا ہے یہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر چلی آئی اور وہ اس کے ساتھ اس طرح سے چلا گیا کہ گویا اس پر کوئی واقع گزرا ہی نہ تھا۔

فیخ محمر الشبکی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک زمانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا آپ اس وقت تنا دریا میں ایک درخت پر تشریف رکھا کرتے تھے اور دریا کے کنارے آپ ہی کے قریب ایک شیر بیٹا رہتا تھا اور جب آپ دریا سے نکل کر باہر تشریف لاتے تو یہ آپ کے قدموں پر لوٹ جایا کرتا تھا۔

ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے بہت برا شیر بیٹا دیکھا اور ایبا معلوم ہو آ ب کہ گویا آپ سے کچھ کہ رہا ہے اور آپ گویا اسے جواب دے رہے ہیں اس کے بعد شیر اٹھ کر چلا گیا تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ آپ سے کیا کہ رہا تھا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے جھ سے کہا تھا کہ تین روز سے جھ کو غذا نہیں ملی اس لیے میں نہایت بھوکا ہوں آج صبح کو میں نے خدائے تعالی سے فریاد کی تو جھ کو بتلایا گیا کہ تیری غذا قریہ ہمامیہ میں ہے ، جے تو تکلیف اٹھا کر حاصل کر سے گا۔ اس لیے میں اس تکلیف سے ڈر رہا ہوں تو اس وقت میں نے اسے جواب دیا کہ تیری دائنی جانب تھ کو دہان پر پچھ زخم پنچ گا جو ایک ہفتہ تک تجھے تکلیف دے گا ، پیری دائنی جانب تھ کو دہان کر کھا ہوا دیکھا تھا کہ اس کی روزی ہمامیہ میں ہے ہے وہاں گا ، پر میل کے گیارہ شخص اس پر حملہ کریں گے اور ان کی سے ایک بختے میں شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک زخم پنچ گا جس سے تین شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک زخم پنچ گا جس سے ایک ہفتہ سے تین شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک زخم پنچ گا جس سے ایک ہفتہ سے تین شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک زخم پنچ گا جس سے ایک ہفتہ سے تین شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک زخم پنچ گا جس سے ایک ہفتہ سے تین شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک دخم پنچ گا جس سے ایک ہفتہ سے تین شخص مارے جائیں گے اور اس کو ایک گا۔

شیخ محمد الشبکل بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے فورا بعد ہمامیہ گیا تو میں نے دیکھا کہ شیر وہاں مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ بعینہ واقع ہوا پھر ایک ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھاکہ شیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ اس کا زخم بھی اچھا ہو چکا تھا۔

نیز! بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک کھارے کو کیں سے وضو کیا تو آپ کے وضو کیا تو آپ کے وضو کرنے سے اس کا پانی شریں ہو گیا اور اس میں پانی بکٹرت آنے لگا۔
بطائح میں آپ سکونت پذیر شے اور وہیں پر آپ نے وفات پائی تو جنوں نے بھی آپ کا ہاتم کیا۔ وہا

## شيخ محمر الشبئلي رمايتي

منجملہ ان کے شخ محمر یا بقول بعض شخ ابو محمر طلحہ الشبکی رواطحہ ہیں۔ آپ جلیل القدر عظیم الثان مشائخ سے شخ ریاست مشخت اس وقت آپ ہی کی طرف منتی تھی 'شخ ابوالوفا شخ منصور شخ عزاز وغیرہ بہت سے علاء و نضلاء آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے خلقت کو آپ سے گخر تلمذ حاصل تھا آپ اپنے شخ شخ ابو بحر ہوارا الحاف کے بعد مند سلوک پر بیٹے 'آپ اعلیٰ ورجہ کے وافرالعقل و کامل الحیا تمیع شرع سے۔

## ابتدائى حالات اور فضائل

ابتداء میں آپ بھی اوٹ مار کیا کرتے تھے ایک روز آپ نے اور آپ کے رفقاء نے شخ ابوبکر بن ہوارا کے قریب کے قریب ایک قافلہ کو لوٹا اور لوٹ کا مال تقسیم کرنے کے اور تقسیم کرکے دولتہ ہوئے اور جب سحر کے دفت زاویہ شخ ابوبکر ہوارا کے قریب پہنچ تو آپ اپنے رفقاء سے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اختیار ہے جمال چاہو' چلے جاؤ جھے اب اپنے دل پر قابو نہیں۔ میرے دل پر تو شخ ابوبکر بن ہوارا نے قبضہ کر لیا جو بھے اب اپنے دل پر قابو نہیں۔ میرے دل پر تو شخ ابوبکر بن ہوارا نے قبضہ کر لیا ہے' آپ کے رفقاء نے کماہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جس قدر کہ مال و متاع کہ اس وقت انہوں نے لوٹا تھا' وہ سب زمین پر ڈال دیا۔

ای وقت شیخ ابو بر موارا نے اپنے احباب سے کما: کہ آؤ چل کر مقبولین بارگاہ

ے ملاقات کریں آپ اپنے مریدوں کو لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کما کہ حضرت ہم وہ لوگ ہیں کہ مال حرام ہمارے شکم میں بحرا ہوا ہے اور ناحق خون ہماری تلواروں پر لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا: کہ اس سب کو جانے دو' خدائے تعالیٰ نے تمہمارے صدق و اخلاص کو قبول کیا ہے۔ غرض ان سب نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی اور کچی توبہ کی۔

انا تکه مس عیب رابنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشے بما کنند

پھر شخ محمد آپ کے پاس تین روز تک مھرے رہے اور فرمانے گئے کہ پہلے روز میں نے ونیا کو ترک کیا۔ ووسرے روز آخرت کی طرف رجوع کی اور تیسرے روز میں نے خدائے تعالی کو طلب کیا اور اس کے ماسواسے روگروانی کی اور میں نے اسے بھی پا لیا۔

اطراف و جوانب میں آپ کی شهرت ہو گئی اور آثار قرب النی اور کرامات و خرق عادات بکثرت آپ سے ظاہر ہونے گئے آپ کی دعا سے مبروص و مجنون و تامینا تندرست ہو جاتے تھے۔

#### كرامات

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں پانی کے کنارے بیٹے ہوئے تھے کہ قریب سوے زائد پرندے آپ کے گرد آ بیٹے اور مجھے آوازوں میں چچمانے گئے آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا: کہ اے پروردگار! بیر میرے دل میں تشویش پیدا کرتے ہیں یہ تمام پرندے مرگئے پھر آپ نے فرمایا: اے پروردگار! مجھے خوب معلوم ہے کہ مین نے ان کے مرجانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اس وقت یہ سب پرندے زندہ ہو گئے اور اڑ کر بیلے گئے۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرجبہ آپ کا ایک محفل پر گزر ہوا کہ جس میں

شراب کے دور چل رہے تھے اور آلات راگ و مرود اس میں میا تھ آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھ کر جناب باری کی درگاہ میں دعاکی کہ اے پروردگار! تو آخرت میں ان كا حال درست كروك وينانچه ان كى شراب نهايت صاف اور شيرس ياني مو من اور ايل. محفل پر خوف اللی غالب ہو گیا اور وہ بیہ حال دمکھ کر چیخ اٹھے اور انہوں نے اپنے كرك جار والله اور آلات راك و سرود تور والله اور سب آپ ك وست مبارك ير آئب ہو گئے۔ ايك فض نے آپ كى خدمت ميں آكر عرض كياكہ آپ بارگاہ اللي ے میرا حال دریافت کریں آپ تھوڑی دیر سر عمول رہے، پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھ ے تمهاری نبت کما گیا ہے کہ "نعم العبدانه اواب ط" (به جمارا کیا ہی اچھابنده ہے وہ ہر حال میں ہاری طرف رجوع کرتا ہے) اور فرمایا: کہ تم آج سرور کائنات علیہ العلوة والسلام کو بھی خواب میں دیکھو کے آپ بھی منہیں اس بلت کی بشارت دیں کے' چنانچہ بیہ مخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ شخ محد نے تم سے بچ کماکہ ان سے تمماری نبت ایا ای كماكيا تها آپ كا انقال بطائح سے قريب قريب صداديد من موا دالھ

شيخ ابوالوفا محمر بن محمر بن زير الحلواني والع

مجملہ ان کے تاج العارفین شخ ابو الوفا محد بن محد زید الحلوانی الشیر بکا کیس بھا آپ بھی ساوات مشاکخ عراق سے تھے۔ آپ سے بھی کرامات و خوارق عاوات ظہور میں آئے۔ شخ علی بن الهیتی، شخ بقاء بن بطو، شخ عبدالر حمٰن الطفونچی، شخ مطر، شخ ما مطر، شخ ما الکردی اور شخ احمد البقل وغیرہ بہت مشاکخ آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ کے چالیس فادم صاحب حال و احوال تھے۔ مشاکخ عراق آپ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جھنڈے کے بیے۔

جب آپ کے میخ می البیکل نے آپ سے بیعت لی تو بیعت لیتے ہوئے آپ نے فرمایا: کہ آج میرے جال میں ایک ایبا پرندہ پھنسا ہے جو کہ آج تک کمی میخ طریقت کے جال میں ایبا پرندہ نہیں پھنسلہ

#### ابتدائي حالات

آپ بھی ابتداء میں لوث مار کیا کرتے تھے آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک وفعہ آپ معہ اپنے ہمراہیوں کے گائے بھینوں کے ایک ربوڑ پر آئے اور اے لوٹ لے گئے یہ ربوڑ آپ کے شخ مجمد الشبکی کے قریب بی واقع تھا ربوڑ والے شیخ موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گے کہ فلال مخص جارے مویش نکل لے گیا ہے اور ہم جرات نہیں کر سکتے کہ ہم خود جا کر اس ے اپنے مویش چھین لائمیں۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے فرمایا: کہ تم جا کر ابوالوفا محرے کو کہ محر اشبکی تمہیں توبہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کے مویثی واپس کر دو جب شخ موصوف کا خادم آپ کے پاس آیا اور اس پر آپ کی نظریری تو وہ بے ہوش ہو کر گر ہوا اور جب ہوش آیا تو اس نے اپنا سر آپ کے زانو ر پایا۔ آپ نے خادم سے فرمایا: کہ تمہیں شخ نے کیا کمہ بھیجا ہے 'خادم نے کما: کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم توبہ کر کے تمام مولی مالکان کو واپس کروو' آپ نے فرمایا: کہ بینک میں تائب ہو تا ہوں اور پھر آسان کی طرف سر اٹھا کر کہا: کہ مجھ کو تیری پاک ذات كى قتم ہے كه ميں اب توب كرتا موں ، پھر آپ نے اپنے كيڑے چاك كر والے اور مویش مالکان مویش کو واپس کر دیے اور خادم سے فرمایا: کہ تم جاؤ اور حضرت سے كه دوكه وه آپ كى خدمت مين حاضر موت بي-

غرض! آپ شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوے اور شیخ موصوف نے اٹھ کر آپ سے مصافحہ کیا اور پھر آپ سے بیعت لی اور آپ کو خرقہ پہنا کر اپنے بازو کے ساتھ بیشا لیا اور فرمایا: اللہ تعالی تمہارے علم کو وسیع کرے گا اور تم لوگوں کو حقائق و معارف سایا کو گے۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے جب آپ بغداد پنچے تو منادی غیب نے پکار کر کہہ دیا کہ آؤ خلق اللہ ان کی طرف رجوع کرو۔

شیخ عزاز نے بیان کیا ہے کہ ں نے رسول الله طابع کو خواب میں دیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول الله طابع آپ شیخ ابوالوفا کی نبت کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہم الله الرحمٰن الرحمٰ۔ میں ان کی نبت بجر اس کے اور کیا کموں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر قیامت کے دن تمام امتوں پر فخر کیا جائے گا۔ آپ زجی الاصل اور قبائل اکراو سے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیه الرحمته نے آپ کی نسبت فرمایا: که معارف و حقائق میں شیخ ابوالوفا جیسا کردی مخص اور کوئی نہیں گزرا۔

قاضی القفناۃ مجیر اوین الطبی الحنبلی نے اپی تاریخ المحتبرنی ابنائے من عبر میں آپ کا نب اس طرح سے بیان کیا ہے۔ آج العارفین ابوالوفا محمد بن محمد بن نید بن حسن بن الرفضٰی الاکبر عرض بن زید بن زین العلدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنم الشریف الحسینی الصغر سانی آپ کا من تولد 417ھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حنبلی المذہب سے یا شافعی المذہب بعض کتے ہیں کہ حنبلی المذہب سے یا شافعی المذہب سے 20 رئیج الاول حنبلی المذہب سے 20 رئیج الاول

## شيخ حماد بن مسلم بن دودة الدباس رضى الله تعالى عنه

منجلہ ان کے سیدنا الشیخ حماد بن مسلم بن دودۃ الدیاس ہیں۔ آپ علائے را عین سے تھے' اور علوم حقائق و معارف میں رتبہ علل رکھتے تھے۔ اکابر مشائخ بغداد اور اعاظم صوفیائے کرام آپ کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت فیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ نے بھی منجملہ اپنے اور دیگر شیوخ کے آپ سے بھی طریقت حاصل کی اور بدت تک آپ کی صحبت بابرکت سے متعقید ہوتے رہے اور آپ ہی کے پاس قیام فرماتے سے غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور دیگر تمام مشاکخ بغداد آپ کی نمایت تعظیم و سمریم کیا کرتے سے اور آپکی خدمت

### میں حاضر ہو کر نمایت غور سے آپ کا کلام سا کرتے تھے۔ فضائل و کرامات

بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ شخ معروف کرخی علیہ الرجمتہ کی خدمت میں تشریف لے جا رہے تھے کہ انتائے راہ میں ایک گھریں سے ایک عورت کے گانے کی آواز سی آواز سی کر اپنے گھر لوث آئے اور گھرییں جا کر سب سے پوچھا کہ آج ہم کس گناہ میں جٹلا ہوئے ہیں تو آپ سے کما گیا کہ بجر اس کے اور تو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے ایک برتن خریدا ہے جس میں ایک تصویر ہے آپ نے اس برتن کو منگا کر اس کی تصویر منا دی۔

آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک و بستر طریقہ خدائے تعالی سے محبت رکھنا ہے اور محبت اللی حاصل نہیں ہوتی تاوقتنگہ محب بے نفس اور سراسر روح نہ ہو جائے۔ (نفس یا نفسانیت) معدوم ہو جانے پر محبت اللی صادق ہوتی ہے۔

شخ ابو النجب السهروردی بیان کرتے ہیں کہ ظیفتہ المسترشد کا ایک فلام آپ کی فدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک وفعہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ مجھے تمہمارے نصیب میں تقرب الی اللہ معلوم ہوتا ہے گر اس نے آپ کے فرمانے پر پچھ توجہ نہیں کی کیونکہ فلیفہ موصوف کے پاس اس کی بہت پچھ قدر و منزلت ہوتی تھی۔ آپ نے اس سے پھر دوبارہ فرمایا تو پھر بھی یہ آپ کے ارشاد کی تعییل سے باز رہا۔ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالی نے تھم دیاہے کہ میں تمہیں اس کی طرف تھینج لاؤں اور اب میں (مرض ابرص) کو تم پر مسلط کرتا ہوں کہ وہ تمہمارے جم پر بچیل جائے آپ یہ کمہ کر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سارے جم پر برص بھیل گیا اور آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سارے جم پر برص بھیل گیا اور کا مائے معالجہ کے نافف ہو گئے۔ یہ فلام اٹھ کر فلیفہ موصوف کے پاس چلا گیا۔ تمام اطباء معالجہ کے نائے طلب کیے گئے کیون سب نے باتفاق بھی کما کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ غرض عاض رکان دوئت نے فلیفہ موصوف سے اس کے نکال دینے کااشارہ کیا اور یہ نکال دینے والے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوس ہوا اور اپنے گیا نکال دینے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوس ہوا اور اپ

ردی حال کی شکایت کرنے لگا اور آپ کے ارشاد کی تغیل کا واقعی اقرار کیا تو آپ نے اے اے اپنا تحیص پہنایا جس سے اس کا تمام جم صاف ہو کر چاندی کی طرح نکھر آیا' پھر آپ نے اس خوف سے کہ کمیں یہ پھر خلیفہ موصوف کی طرف واپس نہ چلا جائے اس لیے آپ نے اس کی پیشانی پر اپنی انگشت مبارک سے ایک چھوٹا سا خط کھینچ دیا۔ جس سے اس خط کے برابر اس کی پیشانی پر برص کا نشان ہو گیا' پھر آپ نے فرمایا: اس سے تم خلیفہ موصوف کے پاس جانے سے باز رہو گے۔ غرض بعد ازاں یہ غلام آدم حیات آپ کی ہی خدمت میں رہا۔

شیخ مش الدین ابو العفر یوسف بن قرعلی ا بغدادی سبط الحافظ بن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ حماد میں زہدہ عبادت المریقت و کشف و مکاشفہ سے بہت سے فضائل و مناقب جن سے کہ آپ موصوف شے اگر بالفرض نہ بھی ہوتے تو آپ کی عظمت و وقعت کے لیے بھی ایک بات کانی ہوتی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی علیہ الرحمتہ آپ کے جلیل القدر تلائمہ سے ہیں۔ انتہی۔

اصل میں آپ ملک شام کی طرف کے تھے اور آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی اور محلّہ مظفریہ میں آپ رہا کرتے تھے یہیں پر 525ھ میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ شونیزی میں آپ مدفون ہوئے۔

## فينخ عزازبن مستودع البطائحي مايثيه

منجمد ان کے شخ عزاز بن مستودع البطائحی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بھی اعیان مشائخ عراق سے اور اعلیٰ درجہ کے تمبع سنت اور صاحب مجاہدہ و مراقبہ تھے۔ بہت سے صلحاء و عباد و زباد نے علم طریقت آپ سے حاصل کیاء تمام علماء مشائخ آپ کی تعظیم و تحریم کرتے تھے۔

معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا۔ منجملہ آپ کے کلام کے ہم کھے اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بین ارواح شوق و اشتیاق سے لطیف ہو جاتی ہے اور حقیقت سے کرا کر ہیشہ مشاہدے کے دامنوں سے متعلق رہتی ہے اور پر انہیں اس بات پر پر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدائے تعالی کے سواکوئی معبود نہیں' انہیں اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ حلوث اپنی صفات معلولہ سے قدیم کو نہیں پا سکا کہ صفات اید اس سے متصل ہیں' نیز آپ نے فرمایا: کہ عاشقوں کے دل معرفت کے بازو سے اڑ کر حق تک ویج ہیں۔

تک ویج ہیں اور تجلیات محبت کی سرکر کے انوار قدسیہ ہیں محو رہتے ہیں۔

قلب کی نبت آپ نے فرمایا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو کہ ینچے کی جانب سے وفاکی طرف اور وفاکی طرف اور وفاکی طرف اور بائی جانب سے عطاکی طرف اور بائیں جانب سے مقاصد کی طرف اور سائے سے لقاکی طرف اور پیچے سے بقاکی طرف اثارہ کرے۔ انتہیں۔

جنات آپ سے کلام کرتے تھے اور شیر درندے آپ سے انسیت رکھتے تھے۔ شخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ مجور کے درخت کے پاس سے گزرے اس وقت آپ کو مجور کھانے کی خواہش ہوئی تو اس کی شاخ آپ کے قریب ہوئی اور آپ نے مجور توڑ کر اس سے کھالی اور پھروہ شاخ اوٹچی ہوگئی۔

آپ کے فاوم شیخ ابوالعر اساعیل الوسطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عزاز واللہ سے نالہ آپ نے بیان کیا کہ میرے ابتدائی حالات میں سے ایک حال جمھ پر ایسا طاری ہوا کہ جمھ کو اس میں استغراق حاصل تھا، چالیس روز تک میں نے اس میں کچھ کھیا پیا نہیں اور نہ میں اس وقت کھائے پینے میں کچھ فرق کر سکا تھا، پھر میں اپنی حس کی طرف لوٹا اور اس کے سرہ روز جمھ پر اور گزرے۔ پھر میں اس کے بعد اپنی عادت کی طرف لوٹا اور میں نے کھانا کھایا میں وجلہ کے کنارے تھا کہ جمھ کو موجوں کے ورمیان میں پھھ کا کی طرف لوٹا اور میں نظر آئیں۔ جب بیہ صور تیں جمھ سے قریب ہوئیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ تین مجھایاں تھیں سلیک جمچھلی کی بہت پر دو روٹیاں تھیں اور دوسری چھلی کی بہت پر دو روٹیاں تھیں اور دوسری چھلی کی بہت پر دو روٹیاں تھیں اور دوسری چھلی کی بہت پر دو روٹیاں تھیں اور دوسری جھلی کی بہت پر ایک برتن میں بھنی ہوئی جھلی تھی۔ تیسری جھلی کی بہت پر ایک برتن میں بھنی ہوئی جھلی تھی۔ تیسری جھلی کی بہت پر ایک برتن میں بانی بھرا ہوا تھا، یہ تیوں مجھلیاں آکر انسان کی طرح اپنی اپنی بہت

ر کی چیز میرے سامنے آبار کر واپس چلی گئیں۔ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس ابرایق میں سے پانی پیا جو ایسا شیریں تھا کہ جس کی حلاوت میں نے ونیا کے پانی میں بھی منیں پائی اور اب میں کھا بی کر خوب سیراب ہو گیا' اور کھانا پانی جتنا کہ تھا اتنا ہی رہا اور اس میں سے پچھ بھی کم نہیں ہوا پھر میں ویبا ہی چھوڑ کر چلا آیا۔

نیز! منقول ہے کہ آپ کا ایک شیر پر گزر ہوا جس نے ایک نوجوان کو شکار کرتے ہوئ اس کی پنڈلی کی ہڈی تو ڈوالی اس وقت یہ نوجوان نمایت ہی دور سے چیجا اور شیر وہشت کھا کر بھاگا۔ اتنے میں آپ کو ایک کنگر مل گیا اور آپ نے اسے پھینک کر شیر کو مارا تو شیر مر گیا کھر آپ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس کی پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہوئی ہڑی اس کی جگہ پر برابر رکھا اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ہڈی جڑ گئی اور یہ نوجوان تکدرست ہو کر دوڑ تا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔

آپ نے میٹن منصور البطائحی سے پہلے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے س تولد یا س وفات کی تاریخ معلوم شیں ہوئی۔

#### ينخ منصور البطائحي والمح

منجملہ ان کے شخ منصور البطائحی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ بطائح کے مشائخ عظام سے اور حسین و جمیل اور سلف صالحین کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ مجیب الدعوات صاحب حال تھے اور سختی نرمی ہر حال میں احکام اللی کے پیرو رہا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب کہ آپ سے حاملہ تھیں۔ آپ کے شخ شخ ابو محمد والجو الشبکل کی خدمت میں آیا کرتی تھیں (آپ کی والدہ ماجدہ اور موصوف کے درمیان کا قریب کا کوئی رشتہ تھا) تو آپ کی دفعہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھے۔ آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا: کہ میں جن کی تعظیم کے لیے اٹھا ہوں کوئکہ مقربین اللی سے اور صاحب مقالمت ذی شان ہے۔

آپ سے کمی نے محت کی نبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ الل محبت ہیشہ سکر میں رہتے ہیں۔ سکر سے نگلتے

ہیں۔ تو جرت میں اور جرت سے نطلتے ہیں تو سکر میں آگرتے ہیں' اس کے بعد آپ فے مندرجہ ذیل اشعار برھے۔

الحب سكر خماره التلف يحسن فيه النبول والدنف محبت وہ نشہ ہے كہ جس كا نمار تلف ہو جاتا ہے اور جس بيس كہ لاغراور بميشہ يهار رہنا خوش لگتا ہے۔

والحب كالموت يعنى كل ذى شغف و من تطعمه اودى به التلف محبت موت كى طرح سے ہرايك محبت والے كو فتاكر ديتي ہے جو فخص كه اس كا مڑہ چكھتا ہے وہى مرجاتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے ایک ہرے بھرے سبز درخت کے پاس کھڑے ہو کر سائس ای وہ خشک ہو گیا اور اس کے تمام پتے جھڑ کر گر گئے ' پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ ان البلاد وما فیھا من الشحر لو با الھولٰی عطلت لم ترد بالمطر

اگر تمام شہر اور درخت سب کے سب آتش محبت سے جھلس جائیں' پھر ان پر کتنا ہی پانی برسے تو بھی ترو آزہ نہ ہوں۔

لو ذاقت الارض حب الله لا اشتغلت اشجارها باالهولى فيها عن الشمر الرخوس عن الشمر الرخوس عن الثمر الرخوس عن الله كا ذره بهى مزه كله له تو تمام در فتوں كے يطوں سے آتش محبت كے شعلے المحنے لكيں۔

۔ دعا غصانها جردا بلا درق من حرنار الهوی يرمين بالشرر يمال تک كه ان كى شافول ش چوں كا نام نہ رہے اور پھر آتش محبت كى

چنگاریاں ان سے پھوٹا کریں۔

لیس الحدید ولا صم الجبال اذا اقوی علی الحب والبدوی من البشر غرضیکہ لوہا اور پہاڑ کوئی بھی مصیبت بلاۓ محبت کے اٹھائے میں انسان سے برسے کر قوی نہیں ہے۔

آپ نے بطائے سے قریب شرو قلا میں توطن اختیار کیا تھا اور آپ نے وفات بھی وہیں پائی۔

آپ اپ بھیجے کے لیے وصیت کرنے گے تو آپ کی بی بی صاحبہ فرمانے لگیں کہ آپ اپ بیٹے کے لیے وصیت کیجے، جب انہوں نے کی دفعہ کما تو آپ نے اپ فرزند اور اپ بھیجے سے فرمایا: کہ تم میرے پاس ایک ایک پند لے آؤ، تو آپ کے صاحبزادے جاکر بہت سے پت قوڑ لاک اور آپ کے بھیجا گئ، گر ایک پند بھی نہ لائے، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم کیوں پند نہیں لائے، انہوں نے کما کہ میں لائے، آنہوں نے کما کہ میں نے تبوں کو شیع کرتے پایا۔ اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ میں ان میں سے کی کو بھی توڑ کر لاؤں، پھر آپ نے اپنی بی بی صاحبہ سے فرمایا: کہ میں نے کئی دفعہ اپ بیٹے کے لیے درخواست کی، گر جھ سے کہی کما گیا کہ نہیں، بلکہ تم اپ بھیجے اجمہ کے لیے وصیت کو دی ا

## سيد العارفين ابو العباس احمد بن على رفاعي رحمته الله عليه

منملد ان کے سید العارفین ابو العباس احمد بن علی بن احمد بن یجی بن حازم الرفاعی المغربی الاصل البطائحی المولد والدار والله بی آپ جلیل القدر عظیم الشان مشائخ عظام سے تھے۔

آپ منملد ان اولیائے کرام کے ہیں جن کا کہ اوپرذکر ہو چکا ہے اور جو کہ باذنہ تعالیٰ نابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ مشاہیر اولیائے کرام سے ہیں ' کثیر التعداد خلق اللہ نے جس کا شار نہیں ہو سکتا' آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ آپ کیر الجلبرہ تھ' آپ علوم طریقت و شرح احوال قوم اور مشکلات قوم کے حل کرنے میں مرجبہ عالی رکھتے تھے۔

آپ کا کلام اہل حقیقت و طریقت میں مشہور و معروف ہے اور یمال بیان کئے جائے کا کلام اہل حقیقت و طریقت میں مشہور و معروف ہے اور یمال بیان کئے جائے ہیں۔ جائے کے متاب کی اکتفا کرتے ہیں۔ فضا کل و کرامات

آپ نمایت متواضع سلیم الطبع اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔ کبھی آپ نے پہھ جمع خیس کیا۔ "الوحدہ خیس من الجلیس السوء" (بعنی برے ہم نشین سے تنائی بہتر ہے) اس کے متعلق کمی نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرایا: کہ اب ہمارے زمانہ میں نیک بخت ہم نشین سے بھی تنائی بہتر ہے، آلوقتیکہ نیک بخت صاحب نظر نہ ہو، کیونکہ جب نیک بخت صاحب نظر ہو گا تو اس کی نظر شفا ہو گی، ورنہ نجات حاصل نہیں ہو کتی۔

گر توحیہ و تفرید سے آپ کے بیٹیج شیخ ابوالفرع عبدالرحمٰن بن علی الرفاعی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت ایک موقعہ پر بیٹھا تھا کہ میں آپ کو دکھے رہا اور آپ کا کلام سن رہا تھا اور آپ اس وقت تھا تشریف رکھتے تھے۔ اس اثناء میں میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک فخص ہوا ہے اتر کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے فرمایا: مرحبا بالوفد المشرق (اے مشرقی وفد اجمیں تہمارا آنا مبارک ہو) اس کے بعد اس فخص نے بیان کیا کہ بیں روز سے میں نے نہ تو کھانا کھایا ہے اور نہ پائی پیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خواہش کے موافق جھے کھانا کھایا ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ تیری کیا خواہش ہو کہ اس فخص نے اوپر نظر اٹھا کر کہا: کہ سے پانچ مرغابیاں اڑی جاتی ہیں ان میں سے ایک مرغابی ہوئی اور دو روٹیاں اور بیالہ بھرا فحنڈا پائی۔ آپ نے فرمایا: کہ اس فخص کی خواہش جلد پوری کر' آپ کا اچھا اور اوپر نظر اٹھا کہ ان میں سے ایک مرغابی سے فرمایا: کہ اس فخص کی خواہش جلد پوری کر' آپ کا فرمانا تھا کہ ان میں سے ایک مرغابی بھی ہوئی آپ کے سامنے کر پڑی' اس کے بعد فرمانا تھا کہ ان میں سے ایک مرغابی بھی ہوئی آپ کے سامنے کر پڑی' اس کے بعد قرمانا تھا کہ ان میں سے ایک مرغابی بھی ہوئی آپ کے سامنے کر پڑی' اس کے بعد قرمانا تھا کہ ان میں سے ایک مرغابی بھی ہوئی آپ کے سامنے کر پڑی' اس کے بعد آپ نے دو پھر اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیئے تو دو دونوں پھر روٹیاں ہو گئیں' پھر آپھا کہ اس کے دو پھر اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیئے تو دو دونوں پھر روٹیاں ہو گئیں' پھر

آپ نے ہوا میں ہاتھ برحایا تو آپ کے وست مبارک پر ایک سرخ پالہ پانی سے بھرا ہوا اتر آیا ، غرض اس شخص نے کھانا کھایا اور پانی پیا اور کھانا کھا کر فارغ ہوا تو جمال سے کہ یہ آیا تھا اس طرف ہوا میں اثر تا ہوا واپس چلا گیا ، بعدازاں آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اس مرغابی کی ہڈیاں ہاتھ میں لیں اور اپنا وابنا ہاتھ ان پر پھیرا اور فرمایا: بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ باذنہ تعالی تو اڑ جا تو وہ مرغابی آپ کے فرمانے سے باذنہ تعالی اثر کر چلی گئی۔

فیخ جلال الدین عبدالرحل السوطی نے اپنی کتاب المندویر میں بیان امکان رویت النبی طابع میں بیان امکان رویت النبی طابع میں بیان کیا ہے کہ سیدی احمد الرفاعی جب جمرہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے بیر شعر روھے۔

فی حاله البعده روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبنی عنی وهی نائبنی عالت بعد میں این اور میری طرف عالت بعد میں این روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ میرا قاصد بن کر آتی اور میری طرف سے زمین چواکرتی تھی۔

وهذه نوبه الاشباح قدحضرت

فامدريمينككي تحظىبها شفتي

اور اب جسمول کی باری ہے اور میں خود حاضر ہوں' آپ اپنا دست مبارک دراز کریں آگ میرے مشاق لب حصہ لے سکیں۔

چنانچہ دست مبارک ظاہر ہوا اور آپ نے دست بوی ی۔

شیخ سمس الدین سبط بن الجوزی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ اکابر مشاکخ بطائح سے تھے (قریم) ام عبیدہ میں آپ سکونت پذیر تھے۔ آپ کے کرامات و خوارق علوات بکٹرت ہیں' آپ کے مریدین درندوں پر سوار ہوا کرتے اور حشرات الارض سانپ وغیرہ کو ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اور کھور کے برے برے درختوں پر چڑھتے اور کھر ذھین پر گر جاتے تھے اور ذرا بھی انہیں اذبت نہیں پہنچتی تھی' ہر سال آپ کے گھر ذھین پر گر جاتے تھے اور ذرا بھی انہیں اذبت نہیں پہنچتی تھی' ہر سال آپ کے

پاس ایک وقت مقرر خلقت کیرجع ہوا کرتی تھی۔ نسب سپراکش اور وفات

قاضی القصناۃ مجیر الدین عبدالرحمٰن العری الطیمی المحنبلی المقدی نے اپنی الرخ المحتبر فی انباء من عبر میں بیان کیا ہے کہ آپ ابن الرفاعی کے لقب سے مشہور اور شافعی المذہب تھے۔ اصل میں آپ مغربی تھے اور بطائح کے قریہ ام عبیدہ میں آپ نے سکونت افتتیار کی تھی' اور بہیں پر 11 جمادی اللولی 580ھ کو آپ نے وفات پائی۔

رفائ ایک مغربی مخض کی طرف جس کاکہ رفاعہ نام تھا' منسوب ہے اور ام عبیدہ اور بطائح چند مشہور بنتیوں کا نام ہے جو کہ واسط اوربھرے کے درمیان واقع ہوئی ہیں اور عراق کے بیہ مشہور مقالت سے ہے۔

سنس الدین نفر الدین ومشق نے بیان کیا ہے کہ سلطان العارفین سیدی شخ ابوالعباس احمد ابن الرفاعی کی نبیت ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ آپ نے کوئی اولاد بھی چھوڑی یا نہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تک آپ کی نبیت بھی ہمیں صحح طور سے نہیں معلوم' بلکہ ہمارے نزدیک آپ کے نب سے متعلق صحح وہی ہے جو کہ حفاظ نقات نے بیان کیا ہے' وہو ہذا

ابو العباس احمد بن الشيخ ابى الحن على بن احمد بن يجي بن حازم على بن رفاعه المغربي الاصل العراتي البطائحي اور رفائ آپ كے جدا اعلى رفاعه كى طرف منسوب عبد آپ كے والد ماجد ابو الحن رحمته الله عليه بلاد مغربيه سے آكر بطائح كے قريب قريه ام عبيده ميں آ رہے سے يعيں پر آپ 500ھ ميں تولد ہوئے اور اپنے والد ماجد ابو الحن على القارى الزاہد اور اپنے ماموں وغيرہ سے علوم ظاہرى و باطنى حاصل كي اور قدوة العارفين اور مشاہير علمائے كرام سے ہوئے اور يميں پر حضرت مين عجد القاور جيلاني رحمتہ الله عليه كى وفات سے قريباً (17) 578 ميں آپ نے وفات بائى۔ والله

# شيخ عدى بن مسافر بن اساعيل اموى والع

منملد ان کے شخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موی بن مروان بن الحن بن مروان الاموی الشای الاصل والمولد المکاری المسن فظ بیں۔

آپ اعلام علائے کرام و اعاظم اولیائے عظام سے اور طریقت کے آپ اعلیٰ رکن مخصد ابتدائے حال میں ہی آپ نمایت سخت و مشکل مجلدے کر پچے تھے اس لیے آپ کا سلوک اکثر مشامخ ہر دشوار گزر آ تھا۔

سیدنا حضرت فیخ عبرالقادر جیلانی میلید آپ کی نمایت تعظیم و تحریم کیا کرتے اور آپ کی نبت فرایا کرتے تھے کہ' اگر ریاضت و مشقت اور مجلوات سے نبوت ملنا ممکن ہو آ تو شیخ عدی بن مسافر اسے حاصل کر سکتے تھے۔

اوائل عمر میں آپ بیابانوں' بہاڑوں اور غاروں میں پھر کر برت تک انواع و اقسام کی ریافیات و مجلدات کرتے رہے' درندے اور حشرات الارض آپ سے مانوس ہوتے کشر التعداد اولیائے کرام نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور بہت سے صاحب حال و احوال آپ سے متنفید ہوئے۔

#### آپ کے ارشادات

منملد آپ کے کلام کے یہ ہے کہ آپ نے اہل حقائق کے متعلق فرمایا ہے کہ گئے وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ حمیس خاطر جمع رکھے اور اپنی فیبت میں وہ حمیس محفوظ رکھے' اپنے اخلاق و آداب سے وہ تمماری تربیت کرے اور تممارے باطن کو وہ اشراق سے منور کر وے اور مرید وہ ہے کہ ہر حال میں تواضع اختیار کرے۔ فقراء کے ساتھ انسیت سے اور صوفیائے کرام کے ساتھ اوب و حسن اخلاق سے اور علمائے کرام کے ساتھ سکون و و قار سے اور اہل مقالت کے ساتھ توحید سے پیش آئے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ ابدال کھانے 'پینے' سونے' جاگنے سے ابدال نہیں ہوتے بلکہ وہ ریاضات و مجاہدات سے ابدال ہوتے ہیں 'کیونکہ جو مخص مرجاتا ہے وہ

عیش نمیں پاتا اور جو مخص کہ خدائے تعالی کی راہ میں کھے تکلیف کرتا ہے تو انشاء اللہ تعالی اللہ میں اپنے نفس کو تلف تعالی اے اس کا لغم البدل عطا فرماتا ہے اور کوئی تقرب الی اللہ میں اپنے نفس کو تلف کرتا ہے تو اللہ تعالی اے بہتر نفس عطا فرماتا ہے۔

سنرمی النفوس علی هولها واما علیها واما لها ہم اپنی جانوں کو ریاضت و مشقت میں ڈال دیتے ہیں 'پھریا تو نفع پاتے ہیں یا نقسان اٹھاتے ہیں۔

فان سلمت ستنال المنى وان تلقت فباحا لها اگر وہ زئرہ رہیں تو وہ غایت مقسود کو پنچیں کے اور اگر وہ مرکئے تو اپنی اجل سے مرس-

اگر تم نے مار ڈالا (لین نفس کو) تو تسارا ہارے بمادروں میں شار ہو گا اور اگر تم خود تلف ہو گئے و بھی ہارے ہی نزدیک رہو گئ اگر تم (لین ریاضت و مجاہدہ کر کے) ذری رہ و گئے تو شمادت کی موت مرو گے۔ اللہ تعالی نے قربایا ہے۔ "والذین جا ہدو افینا لنہدینہم سبلنا" (جو لوگ ہاری راہ میں کوشش کرتے ہیں 'ہم ان کو اپنے راستے بتلا دیتے ہیں۔

#### كرامات

بیان کیا جاتا ہے کہ ابو اسرائیل یعقوب بن عبدالمقدر السائح تین سال تک برہنہ بہاڑوں میں کوئے رہے، حیٰ کہ ان کے جم پر ایک اور کھال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے باس ایک بھیڑا آیا اور ان کے جم کو اس نے چائ کر صاف کر دیا اور اس سے ان کے دل میں ایک حتم کا عجب پیدا ہوا تو یہ بھیڑا ان کے اوپر پیشاب کرکے چلا گیا اور انہوں نے اس وقت یہ خواہش کی کہ اللہ تعالی میرے پاس کی ولی کو بھیج، گیا اور انہوں نے اس وقت یہ خواہش کی کہ اللہ تعالی میرے پاس کی ولی کو بھیج، چنانچہ اس وقت آپ ان کی ایک جانب آ موجود ہوئے، گر آپ نے انہیں سلام علیک بنیں کیا جس سے انہیں کھی افسوس ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ جس پر بھیڑیا

پیٹاب کر جائے ہم اس کے ماتھ سلام علیہ کے ساتھ طاقات نہیں کرتے ' پھر انہوں نے آپ سے اپنے تمام واقعات بیان کیے ' جب آپ ان سے رخصت ہونے گئے تو آپ نے ایک پھر پر اپنا پیر مارا تو اس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور ایک اور پھر پر پیرا مارا تو اس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور ایک اور پھر پر پیرا مارا تو اس سے ایک انار کا ورخت پھوٹ نکلا ' آپ نے اس ورخت سے فرمایا: کہ میں عدی بن مسافر ہوں تو باؤن اللہ ایک روز شیرس اور ایک روز ترش انار نکل ' پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہ تم اس ورخت سے انار کھایا کو اور اس چشمہ سے پانی پیا کو اور جب ججھ سے مانا چاہو تو جھے یاد کیا کو ہی تہمارے پاس موجود ہو جایا کوں گا' پھر آپ جب جھے سے مانا چاہو تو جھے یاد کیا کو ہی تہمارے پاس موجود ہو جایا کوں گا' پھر آپ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور سے بدت تک اس حال ہیں رہے۔

شخ رجاء البارستى راليح بيان كرتے بين كه ايك روز شخ عدى بن مسافر ايك كھيت كى طرف كو جارہ ہے كہ آپ كى جھ پر نظريئى۔ آپ نے جھے اپنے پاس بلاكر فرمايا:
كہ رجاء سنتے ہو' يہ صاحب قبر جھ سے استغاشہ كررہا ہے اور آپ نے قبر كى طرف اشارہ كركے جھے بتلایا جب ميں نے اس قبر كى طرف نظر كى تو ميں نے ديكھا اس كے اثدر سے دھوال نكل رہا ہے پھر آپ اس قبر كے پاس جاكر ٹھر گئے اور بہت دير تك دبال كھڑے ہوئے خدائے تعالى سے دعا مائتے رہے يمال تك كه ميں نے ديكھا اس كے اندر سے دھوال نكاموقوف ہوگيا پھر آپ نے فرمایا: اے رجاء! يہ اب بخش ديا گيا اور اس كا عذاب موقوف ہوگيا پھر آپ نے اس قبر سے اور زيادہ نزديك ہو كر پكاراكہ اور اس كا عذاب موقوف ہوگيا ، پھر آپ نے اس قبر سے اور زيادہ نزديك ہو كر پكاراكہ اور اس كا عذاب موقوف ہوگيا ، پھر آپ نے اس قبر نے كماة ميں اب خوش ہول ، جھے سے عذاب اٹھا ليا گيا ، شخ رجاء كتے ہيں كہ ميں نے یہ آواز سی تو پھر ہم واپس سے عذاب اٹھا ليا گيا ، شخ رجاء كتے ہيں كہ ميں نے یہ آواز سی تو پھر ہم واپس سے عذاب اٹھا ليا گيا ، شخ رجاء كتے ہيں كہ ميں نے یہ آواز سی تو پھر ہم واپس

ابواسرائیل موصوف الصدر بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ میں نے آپ سے عبادان تک سفر کرنے کی اجازت دی اور فرمایا: کہ ابواسرائیل جب تم رائے میں کمیں وروندے وغیرہ کہ جن سے تمیس خوف ہو و کھو تم ان سے کمہ دینا کہ عدی تم سے کمتا ہے کہ تم یمال سے چلے جاؤ تو وہ تمہارے پاس

ے چلا جائے گا اور جب تم دریا کی طغیانی سے فائف ہوجاؤ تو اس سے بھی کمہ دینا کہ دریا کی موجوا تم سے بھی کمہ دینا کہ دریا کی موجوا تم سے عدی کہنا ہے کہ تم ساکن ہوجاؤ تو وہ ساکن ہوجائیں گی، چنانچہ جب میں درندوں دغیرہ کو دیکھا تو جو کچھ آپ نے فرمایا تھا، ان سے کہنا وہ میرے پاس سے جب میں بھرہ میں جماز پر سوار ہوا اور ایک روز ہوا مشرت ہوگئ اور کشرت امواج سے طغیانی کے آثار نمایاں ہوئے تو اس وقت بھی میں نے جو پچھ کہ آپ نے فرمایا تھا کما تو طغیانی موقوف ہوگئی۔

# مردے کو بھکم اللی زندہ کرنا

وقت (قبائل) اکراد سے ایک جماعت آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی، ان جس سے وقت (قبائل) اکراد سے ایک جماعت آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی، ان جس سے ایک فخص سے جو کہ خطیب حسین کے نام سے پکارے جاتے سے آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا: کہ خطیب حسین آؤ اور اپنی جماعت کو بھی لے چلو آگہ جم سب پھر لا لا کے اس باغ کی دیوار کھڑی کردیں غرض آپ اٹھے اور آپ کے ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ کی ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ بہاڑ پر چڑھ کر پھر کاٹ کاٹ کر انہیں نیچ لڑکھاتے جاتے سے اور یہ لوگ لا لاکر دیوار بناتے جاتے سے انقاق سے ایک پھر ایک شخص پر آپڑا جس سے یہ شخص اس وقت وب کر فورا جال بحق سائل میں غرق ہوگیا آپ فورا بہاڑ کی چوٹی سے اتر آئے اور اس ایک شخص کے پاس کھڑے ہوگر آبائر کی چوٹی سے اتر آئے اور اس شخص کے پاس کھڑے ہوگر آسان کی طرف ہاتھ اٹھاکر دعا مائنے گے اور باذنہ تعالیٰ یہ شخص ندہ ہوگیا اور اٹھ کر اس طرح سے کھڑا ہوگیا، گویا اسے کچھ درد پنچا ہی نہیں شخص ندہ ہوگیا اور اٹھ کر اس طرح سے کھڑا ہوگیا، گویا اسے کچھ درد پنچا ہی نہیں

# صوفیاء کی جماعت کا امتحان کی غرض سے آپکی خدمت میں آنا

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں امیرابراہیم المسہدانی صاحب القاحد الجراحيد صوفيائ کرام کی ایک بہت بدی جماعت کے ساتھ آپ کی

خدمت میں حاضر ہوئ امیر موصوف صوفیائے کرام سے عمواً اور خصوصاً آپ سے نمایت مجت رکھتے تھے۔ امیر موصوف کے ساتھ جو فقراء و مشاکح کہ آئے ہوئے تھے ان میں سے آپ جیسے مقالت والا کوئی بھی نہ تھا ان کے سامنے کئی وفعہ امیر موصوف نے آپ کے بہت فضائل و مناقب بیان کیے تھ او فقرائے موصوف نے کمال کہ آپ ے ضروری ہمیں نیاز حاصل کرایے ہم لوگ امتحانا" آپ سے کھ سوالات بھی کریں كى خرض جب فقرائ موصوف آپ كى خدمت ميں آكر بينے محكے وان مين سے ایک بزرگ نے آپ سے مفتلو کی اور خاموش رہے اس بزرگ نے آپ کے اس سكوت كو آپ كى عاجزى خيال كيا اور آپ كو بھى ان كے اس خيال كاعلم موكيا اس ك بعد آپ نے ان کی طرف التفات کرے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایے بھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ان دونوں بہاڑوں سے کمہ دے کہ تم ملکر ایک موجاؤ و سے دونوں بہاڑ مل کر ایک موجائیں۔ بے لوگ ان دونوں بہاڑوں کی طرف د کھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں بہاڑ ال کرایک ہو گئے اور یہ سب کے سب آپ کے قدموں میں گر بڑے اور آپ اپنے مال میں منتفرق تھے، پھر آپ نے ان دونوں بہاڑوں کو فرمایا: کہ تم اپنی اپنی جگہ ہٹ جاؤ تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے ، پھر ان سب تے آپ کے وست مبارک پر توب کی اور آپ کے تلفہ میں شامل موکر واپس موے۔ ایک بزرگ کامبروص کو تندرست کردینا

شخ عربیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں صلحاء کا ذکر خیر ہورہا تھا' آپ نے فرایا: کہ یمال پر ایک بزرگ ہیں جو کہ مبروص و مجذوم کو اچھا اور نامینا کو بینا کرتے ہیں اور باوجود اس کے انہیں کی بات کا دعویٰ نہیں' مجھے من کر نمایت استجاب ہوا' پھر میں آپ سے رخصت ہو کر چلا گیا پھر چند روز کے بعد میں ان بزرگ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا' کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں مائے کرنے آپ کی خدمت میں بیٹے گیا تو آپ نے فرایا: کہ عمر تم میرے ساتھ سفر میں رہ سکتے ہو' بشرطیکہ تم کلام میں بیٹے گیا تو آپ نے فرایا: کہ عمر تم میرے ساتھ سفر میں رہ سکتے ہو' بشرطیکہ تم کلام

نه كو- يس ن كما بروچشم- غرض! آپ ائي جكه سے لكے اور يس بحى آپ كے مراه ہوا' ہم نمایت دور تک چلے گئے' یمال تک کہ ہم ایک عظیم الثان بیابان میں منج يمال ير جھے نمايت شدت كى بھوك مطوم موئى جس سے ميں بے قرار موكر آپ سے علیمہ ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: کیوں عمر تھک کئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں ، بلکہ میں بھوک ے بے قرار ہوں۔ آپ نے اس وقت موکے ہوئے فرنوب بری جو کہ زمن يريد موے الله الفار مجھے كالے جب آپ اس كو ميرے منه ميل ركه ديت تو وه مجمع ترو آزه معلوم مو آ تها چرجب مجمه كو تقويت موكى اور بحوك كا اضطراب مث كيا تو آپ چلنے لكے اور جھے چھوڑ ديا كھراس كے بعد جھے خيال ہواكہ اس كا ايك پھل میں بھی اٹھاکر کھاؤں کپنانچہ میں نے ایک پھل اٹھاکر کھایا تو اس سے میرا منہ چھلنے لگا اور میں نے اے تکال پھینک ویا آپ نے مجھ کو لوث کر دیکھا اور فرمایا: کہ کیوں تم پر چھے رہ گئے۔ اس کے بعد ہم ایک گاؤں میں پنچ جس کے قریب ایک چشمہ تھا اور چشے کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک نوجوان مروص بیٹا ہوا تھا ہ نوجوان علاوہ مبروص ہونے کے اندھا بھی تھا جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو مجھے اس وقت مجع عدى بن مسافر والله كا قول ياد آيا- ميس في اين جي ميس كها كه أكر واقعي آپ کا فرمانا درست ہے تو اب اس کی تقدیق ہوجائے گی۔ اس وقت آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا: کہ اے عمرا تہیں اس وقت کیا خیال گزرا ہے؟ میں نے عرض کی مجھے اس وقت صرف میں خیال گزرا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کو تندرست کردے تو آپ نے فرمایا: کہ اے عمراتم حارے راز کو افشا نہ کرد پھر جب میں نے آپ کو قتم ولائی تو آپ نے چشمہ پر وضو کیا اور وضو کرکے وو رکھت نماز براهی اور مجھ سے فرمایا کہ جب میں سجدہ میں دعا کروں تو تم میری دعا پر آمین کتے جانا ؛ چنانچہ میں آپ کی وعار آمین کمتا گیا ، پھر آپ وعاسے فارغ ہو کر اٹھے اور نوجوان ك جم يرآپ نے اپنا وست مبارك چيرا اور اس سے فرمايا: كم بافنہ تعالى الله كمرے مولوب نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور ایا ہوگیا کو گویا اے کوئی بھاری ہوئی ہی نہیں تھی سے

نوجوان اچھا ہوکر گاؤں میں چلا گیا اور گاؤں میں جاکر لوگوں سے ذکر کیا کہ میرے پاس
سے دو مخص گزرے تھے ان میں سے ایک نے میرے جم پر ہاتھ چھرا تو میں اچھا ہو
گیا' تمام گاؤں والے یہ من کر ہمارے پاس دو ڑے آئے جب آپ نے انہیں آتے
ہوا دیکھا تو جھے آپ نے اپنے سامنے بٹھلاکر اپنی آسٹین سے چھپا لیا اور وہ لوگ ہمیں
نہ دیکھ سکے اور والی چلے گئے اور اس کے بعد پھر آپ بھی والیں ہوئے اور تھوڑی
سی وریش ہم آپ کے زاویہ میں پہنچ گئے۔ والیہ

## آپ کے مریدوں کا حال

شخ عرا القیمی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شخ علی المتوکل اور شخ محر بن رشاء آپ کی دامنی جانب شخ علی المتوکل اور شخ محر بن رشاء آپ کی دامنی جانب شخ علی المتوکل کی جگہ بیٹھ گئے جس سے شخ موصوف کو کچھ ناگوار ساگزرا اور ای وجہ سے مجلس میں تحوزی در تک سکوت کا عالم رہا اور آپ کو بھی شخ موصوف کا بیا امر ناگوار گزرنے کا حال معلوم ہوگیا میں بھی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس کے بعد شخ موصوف نے آپ سے اجازت ما تکی اور آگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنے برادر مرم شخ محمد بن رشاء سے کچھ بات دریافت کول 'آپ نے شخ موصوف کو اپنے برادر مرم شخ محمد بن رشاء سے کچھ بات دریافت کول 'آپ نے شخ موصوف کو ان سے جمکارم ہونے کی اجازت دیدی۔

ی موصوف نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کل کے مجمع میں موجود سے آپ نے فرمایا: کہ ہل میں موجود سے آپ نے فرمایا: کہ ہل میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے بوچھاتا کہ اس میں کس قدر اور کن کن کن قرائیا: کہ مشعرب سترہ ہزار اور قبائل اکراد سے پہتیں ہزار اور قبائل کے سات آدی اور ہندوان کے تین اور ہنود کے بھی تین ہزار آدی سے بھار آدی سے بھار آدی سے بھار آدی سے سات آدی اور ہندوان کے تین اور ہنود کے بھی تین ہزار آدی سے سات آدی ہور ہندوان کے تین اور ہنود کے بھی تین

شخ موصوف نے ان سے فرمایا: کہ بے شک آپ درست فرماتے ہیں کہ بیہ من کر آپ خوش ہوئے اور آپ نے بھی گفتگو شروع کی اور شخ علی المتوکل سے فرمایا: کہ تم کھانے پینے سے کب تک صبر کر کتے ہو؟ شخ موصوف نے کہا: کہ میں صرف ایک سال کھاتا ہوں اور ایک سال صرف پانی بی پیتا رہتا ہوں اور پھر ایک سال تک کھاتا پانی دونوں چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا: کہ تم حدورجہ کی قوت رکھتے ہو۔

پھر آپ نے شیخ محمد بن رشاء سے فرمایا: کہ تم کننے دن تک صبر کرتے ہو' انہوں نے کما: کہ حضرت میں اپنے براور مرم شیخ علی المتوکل سے کم ہوں' میں نو ماہ تک صرف بانی پر بسر کرتا ہوں اور نو ماہ تک نہ کھاتا ہوں اور نہ بانی بیتا ہوں۔ نہ بانی بیتا ہوں۔

پھر آپ نے میری طرف القات کرکے فرملیا: کہ عمر تم ہتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ محضرت میں چھ ماہ تک صرف پانی پیتا ہوں اور چھ ماہ تک صرف پانی پیتا ہوں اور چھ ماہ تک نہ کھانا کھا تا ہوں۔

آپ نے فرمایا: کہ الحمداللہ میں خدائے تعالی کا بوا شکر کرتا ہوں کہ میرے مریدوں میں تم جیے لوگ بھی ہیں۔

فضائل

اس کے بعد شخ محد بن رشاء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا خدائے تعللٰ کے ساتھ جو کچھ معالمہ ہے' اسے آپ بھی بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا: کہ تم تو ایک بالکل فضول آدی ہو' خاموش بیٹھے رہو۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ اچھا میں تم سے اپنا حال بھی بیان کرتا ہوں گر بشرطیکہ کوئی تم مجی تم سے تامیری زیست کی سے بیان نہ کرے اور میں تجھے اس بات کی قتم بھی ولا تا ہوں غرض ہم سب نے آپ کے روبرہ قتم کھاکر آپ سے عمد کیا کہ ہم ہرگز کسی سے ذکر نہ کریں گے، پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ وہ مخص ہے کہ ، جے فدائے تعالی سے ذکر نہ کریں گے، پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ وہ مخص ہے کہ ، جے فدائے تعالی کھلا تا پلا تا ہے اور میرا ایبا ناز اٹھا تا ہے کہ جیسا ماں اپنے بچہ کا ناز اٹھاتی ہے، پھر آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔

شربنا علی زهرالربیع الهفهف وجادلنا الساقی بغیر تکلف پی ہم نے (شراب) موسم بمار کے نازک پھول پر اور ماتی نے ہم سے بے تکلف ہو کر

دو ژ دهوپ کی-

فلما شربنا هاردب وبيبها الى موضع الاسرار قلت لها قفى پرجب بم نے (شراب) في اور اس نے بدرجہ غايت اثر كيا يمال تك كه موضع راز (يعني قلب) تك تو ميں نے كما: (بس) تھرجا

فخافه ان يبلو على شقاعها و تظهر جلاسى على سرى الخفى اس و الخفى اس و الله الله الله الله على الخفى الله و الله الله و الل

میخ تقی الدین محمر بن الواعظ النباء نے آپ کے حالات تولد کو بیان کرتے ہوئے كلما ہے كه آپ كے والد ماجد مسافرين اساعيل غابد ميں (تجازيس ايك مقام كا نام ہے) چلے گئے اور چالیس مال تک وہیں ٹھرے رہے اپ نے خواب میں ویکھا کہ کوئی من ان سے کمہ رہا ہے کہ مسافر جاؤ اپنی بی بی سے ہم بستر ہو۔ خدائے تعالی حمیس ولی عطا فرمائے گا'جس کا شہرہ مشرق سے مغرب تک ہوگا جب آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی بی بی صاحبے فرمایا: کہ پہلے تم اس منارہ پر چڑھ کر پکارو کہ میں مسافر تھا اور مجھے علم ہوا کہ آج میں اپنی لی لی سے ہم بسر ہوں اور آج جو کوئی اپنی لی لی سے ہم بسر ہوگا' اے خدائے تعالی ولی عنایت کرے گا' چنانچہ آپ کی وجہ سے تین سو تیرہ اولیائے اللہ پیدا ہوئے ' پھر جب آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں تو شیخ مسلمہ اور شیخ عقیل کا آپ پر گزر ہوا آپ اس وقت کنویں میں سے پانی نکال رہی تھیں مینے مسلمہ نے شیخ عقیل سے فرمایا: کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں مہیں بھی نظر آتا ہے تو شیخ عقیل نے فرمایا: کہ وہ کیا؟ آپ نے کما: کہ دیکھو ان خاتون کے شکم سے آسان کی طرف نور اٹھ رہا ہے ' شیخ عقبل نے کہا: کہ بیہ ہمارا فرزند عدی ہے ' پھر شیخ مسلمہ نے شیخ عقبل ے فرمایا: کہ آؤ ہم انہیں سلام کرتے چلیں۔ غرض دونوں مشائخ موصوف قریب آئے اور فیخ سلم نے کہا: کہ السلام علیک یاعدی السلام علیک یاعدی اس کے بعد دونوں مشائخ موصوف علے گئے اور ساحت کرتے ہوئے سات برس کے

بعد والی آئے اور آپ کو انہوں نے لڑکوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہوئے دیکھا اور آپ کے پاس آگر سلام کیا آپ نے انہیں تین دفعہ سلام کا جواب دیا۔ مشائخ موصوف نے آپ سے فرمایا: کہ تم نے ہمیں تین دفعہ سلام کا جواب کیوں دیا؟ آپ نے بیان کیا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا اور آپ نے مجھ کو سلام علیک کیا تھا، تو اس وقت اگر مجھ کو حضرت عیلی علیہ السلام کا لحاظ نہ ہو آ تو آپ کے دونوں سلاموں کا جواب میں اگر مجھ کو حضرت نیسی علیہ السلام کا لحاظ نہ ہو آ تو آپ کے دونوں سلاموں کا جواب میں اسی وقت دیا، پھر جب آپ بالغ ہوئے تو آپ نے ایک شب کو خواب دیکھی کہ آپ سے کوئی کہ رہا ہے کہ عدی اٹھو اور شلق اللہ کو نفع پہنچاؤ۔ اللہ تعالی تہماری برکت سے بہت سے مردہ دلول کو زندہ کرے گا۔

نیز شخ تقی الدین موصوف بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالبرکات نے بیان کیا ہے کہ
ایک روز کا ذکر ہے کہ ہمارے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر کی خدمت میں تمیں فقراء
عاضر ہوئ ان میں سے دس فقراء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ہم سے مقائق و
معارف بیان فرمائے۔ آپ نے ان سے مقائق و معارف کے پچھ امور بیان فرمائے تو
یہ لوگ ضح بی اس جگہ پکھل کر پانی کی طرح بہہ گئ ان کے بعد پھر دس فقراء اور
یہ لوگ ضح بی اس جگہ پکھل کر پانی کی طرح بہہ گئ ان کے بعد پھر دس فقراء اور
اگر برھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سے حقیقت و محبت کے پچھ امور بیان
فرمائے 'آپ نے ان سے حقیقت و محبت کے پچھ امور بیان فرمائے تو یہ لوگ سنتے بی
جال بی شمیم ہوئے اس کے بعد باتی دس فقراء آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا
جال بی شمیم حقیقت فقر سے آگاہ فرمائے آپ نے ان سے حقائق فقر بیان فرمائے
تو یہ لوگ من کر اپنے کپڑے پھاڑتے اور ناچتے ہوئے جنگل کی طرف فکل گئے۔

ایک روز آپ کے پاس بہت سے لوگ آئے اور کئے گئے کہ پچھ کرامات قوم (مینی اولیاء اللہ جمیں بھی بتلائے۔ آپ نے فرمایا: کہ جم تو فقیر لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا: کہ فقراء کے لیے یہ ضروری بات ہے آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ ' اگر وہ ان درختوں سے کمیں کہ تم خدائے تعالیٰ کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرنے لکیں 'چنانچہ آپ کے فرماتے ہی وہ درخت جھک گئے اور اب تک ان میں جو شاخ تکلی ہے وہ آپ کے زاویہ کی طرف کو جھی ہوئی تکلی ہے۔ آاریخ ابن کشر میں آپ کا تذکرہ

عمادالدین ابن کیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موئی بن مروان ابن الحن ابن مروان المکاری شخ الطاکف العددیہ ہیں۔

آپ اصل میں دمشق کے قریب قریہ بیت فار کے رہنے والے شخ اور بغداد میں آکر عرصہ تک آپ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی والھ، شخ جمادالدیاس والھ، شخ عقیل المنیمی والھ، شخ ابوالوفاء الحلوانی والھ اور شخ ابوالنجیب السروردی وغیرہ مشائخ کے ہم صحبت رہے، پھر آپ نے جبل مکار جاکر اپنا زاویہ بنایا اور وہیں پر سکونت افتایار کی۔ وہاں کے اطراف و جوانب کے آدی آپ کے نمایت معقد ہوگئے یمال تک کہ بعض وہاں کے اطراف و جوانب کے آدی آپ کے نمایت معقد ہوگئے یمال تک کہ بعض لوگوں نے اس امریس حددرجہ کا غلو کیا جو کہ زیبا و شایان نہیں۔

# تاريخ زبي ميں آپ كا تذكه

حافظ ذہی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ برسوں تک آپ سیاحت کرتے رہے اور انتائے سیاحت میں آپ نے برے برے مشائخ سے ملاقات کی اور انواع و اقسام کے مجاہرات و ریاضتیں اٹھائیں' پھر آپ جبل موصل میں آگر ٹھرے جمال پر کہ آپ کا کوئی انیس و خوزار نہ تھا' پھر اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے اسے آباد کدیا یہاں تک کہ بے شار خلقت آپ سے مستفید ہوئی اور وہاں کے رائے لئنے موقوف بھی تک کہ بے شار خلقت آپ سے مستفید ہوئی اور وہاں کے رائے لئنے موقوف ہوگئے اور امن قائم ہوگیا اور جابجا آپ کا چرچا ہونے لگا آپ سرایا خیر' نمایت متشرع اور عابد و زاہد سے' حق بلت کہنے میں آپ کو کسی سے بھی کچھ خوف نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی عمر بھر میں نہیں معلوم کہ آپ نے آپ کی عمر بھر میں نہیں معلوم کہ آپ نے آپ کی عمر بھر میں نہیں معلوم کہ آپ نے آپ کی عمر بھر میں نہیں معلوم کہ آپ نے آپ کی شمی شی میں نہیں آپ جتا ہوئے' آپ کی تھوڑی سی زمین تھی اس میں آپ خود ہی غلہ بویا اور کاٹ لیا کرتے شے' روئی بھی آپ اپنے لئے خود ہی بویا کرتے شے اور اس سے اپنے کپڑے بنایا کرتے شے' روئی بھی آپ اپنے لئے خود ہی بویا کرتے شے اور اس سے اپنے کپڑے بنایا کرتے شے' روئی

کی کے گھر شیں جلا کرتے تھے اور نہ کی کے آپ مال میں سے پکھ کھایا کرتے تھے ا اکثر آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے ' یہاں تک کہ بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ پکھ کھاتے بھی ہیں یا شیں اور آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مجلس میں سب کے سامنے پکھ کھایا۔

## تاريخ ابن خلقان مين آپ كا تذكره

ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شیخ عدی بن مسافر الصالح الكارى المسكن اعلى درجہ كے مشہور عابد و زاہد تنے اطراف و جوانب كے بلاد ميں آپ كا چرچا رہتا تھا۔

بت خلقت نے آپ کی پیروی کی اور آپ سے فائدہ اٹھایا اور بت سے لوگ آپ سے حسن اعتقاد رکھنے میں حد سے متجاوز ہوگئے، جس قدر خلقت کو آپ کی طرف سے میلان تھا، ہمیں اس کی نظیر نہیں معلوم۔

. طبک کے مضافات سے قریبہ بیت فاریس آپ متولد ہوئے اور 555ھ میں آپ نے وفات یائی۔

آپ کا مزاران متبرک مزاروں میں شار کیا گیا ہے جو کہ انگلیوں پر شار کے جاسکتے ایں-

قاضی القصناة مجرالدین العری المقدی الیعلمی الحنبلی نے اپنی آریخ " المعتبرالی ابناء من عبر" میں بیان کیا ہے کہ شخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موئی بن موان الاموی بن الحص موان بن ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بن موان بن الحکم ابن ابی البی العاص بن عبان بن عفان بن ربعت بن عبدالشس بن زمرہ بن عبد مناف رضی اللہ عنم الجمعین المکاری المسکن مشہورومعروف علدوزابد تھے۔ گروہ فقرائے عدویہ آپ بی کی طرف منسوب ہے وور وراز کے بلاد میں بھی آپ کا ذکروچر چا رہتا تھا ، بہت اوگ آپ کے بیرو ہوئے۔ مضافات ، طبک سے قریہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور اوگ آپ کے بیرو ہوئے۔ مضافات ، طبک سے قریہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور اوگ آپ کے بیرو ہوئے۔ مضافات ، طبک سے قریہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور اوگ آپ کے بیرو ہوئے۔ مضافات ، عبد کریہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے وفات

بائی اور این زاوید میں ہی آپ مدفون ہوئے۔ دیلو 'ورضی عنا بـ۔ شیخ علی بن الهیشی دیلو

منمله ان کے قدوۃ العارفین علی بن الهیتی ( بکسرہ بائے هوزو سکون بائے تختانی) دیا ہیں۔

آپ کبار مشائخ عراق میں سے قطب وقت و صاحب کرامت و سقامت اور ان چار مشائخ میں سے تھے جو کہ باذنہ تعالی مبروص کو اچھا اور تابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کرویا کرتے تھے۔

یمان کیا جاتا ہے کہ ایک بھرے شخص نے آپ کے وسیلہ سے دعا مائلی کہ اے پروروگار! تو آپ کی برکت سے میرے کان اچھے کردے تو اس کی دعا قبول ہوکر اس کے کان اچھے ہوگئے' اور اس کے کانوں میں بھرہ بن مطلق نہیں رہا۔

آپ کے پاس دو کپڑے تھے جو کہ حضرت ابو بر صدیق بڑا ہے خواب میں شخ ابو بر صدیق بڑا ہے اور کپڑا تھا جب ابو بر بنائے تھے ان میں سے ایک ٹوپی تھی اور ایک کوئی اور کپڑا تھا جب شخ موصوف بیدار ہوئے تو یہ دونوں کپڑے شخ موصوف کو اپنے جم پر طے، پھر شخ موصوف سے یہ دونوں کپڑے شخ محمد الشبنکی نے اور ان سے شخ ابوالوفاء نے اور ان سے شخ ابوالوفاء نے اور ان سے آپ نے آپ سے شخ علی بن اور اس نے لئے اور شخ علی بن اور اس کے پاس وہ کپڑے مفتود ہوگئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ قریباً اس سال تک زندہ رہے 'گر اس وقت تک آپ نے اپنا کوئی ظوت خانہ نہیں بنایا بلکہ آپ اور ویگر فقراء کے درمیان ہی سو جایا کرتے سے آپ منجلا ان فقراء کے شے کہ جن کو اللہ تعالی نے قبول عام عطا فرمایا اور جن کی ہیت و محبت سے مخلوقات کے ولوں کو بھر دیا تھا بہت سے امور مخفیہ آپ کی زبان سے اور بہت سے خوارق عاوات آپ کی ذات بابر کات سے ظاہر ہوئے۔ حضرت شخ عبد القاور جیلانی ریائی آپ سے بہت ظوم رکھتے اور آپ کی نمایت ہی تعظیم و تحریم کرتے سے اور اکثر اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے سے اور اکثر اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے سے کہ جس قدر اولیاء اللہ عالم

غیب یا عالم شادت سے بغداد میں آئیں وہ ہمارے مهمان بیں اور ہم سب شخخ علی بن الهیتی کے مهمان ہیں۔

# حضور غوث اعظم والعدكى بارگاه ميس حاضري

شیخ علی بن الخیاز بیان کرتے ہیں کہ جمیں نہیں معلوم کہ آپ کے معاصرین میں ے آپ کی خدمت میں شخ علی بن المیتی سے زیادہ اور بھی کوئی آیا کر اُ تھا، پھرجب آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مالیحه کی خدمت میں تشریف لانا جاہتے تو آپ وجله آکر عسل فراتے اور اپن اصحاب کو بھی عسل کرنے کے لیے فرماتے جب وہ لوگ عسل كرك فارغ ہوجاتے تو آپ ان سے فرماتے كہ اب تم اپ ولول كو خطرات سے صاف کراو' کیونکہ اب ہم ملطان الاولیاء کی خدمت میں جاتے ہیں' پھر جب آپ کے مدرسہ میں پہنچ تو مدرسہ کے اندر جاکر آپ کے دولت خانہ کے دروازہ پر کھڑے ہوجاتے اور کھڑے ہوتے ہی حضرت شیخ عبرالقاور جیلانی مایلی آپ کو اندر بلاکر اپنے بازو سے آپ کو بٹھا لیتے اور آپ لرزتے ہوئے بیٹھ جاتے تو حضرت نیخ عبدالقاور جیانی میلی آپ سے فرماتے کہ آپ تو عراق کے کوتوال بیں اپ استے کیوں ارتے بیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ سلطان الاولیاء ہیں اس لئے مجھے آپ کا خوف ہوتا ہے، گرجب آپ جھے اپ خوف سے امن دیں گے تو میں اس وقت آپ سے ب خوف ہوجاؤں گا آپ فرمائے۔ "لا خوف علیک" (آپ پر کوئی خوف نہیں) تو پھر آپ کے جم سے ارزہ جاتا رہتا۔

ایک دفعہ آپ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میلیجہ کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کو سوتے ہوئے پاکر آپ کمنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حواریوں میں آپ جیسا کوئی نہیں اور کہ کر چلے گئے 'گر آپ نے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی میلیجہ کو جگایا نہیں 'گر جب آپ بیدار ہوئے تو فرمانے گئے میں تو محمدی ہوں اور حواری عیسائی متھ

غرضیکہ مریدان صادق کی تربیت آپ کی طرف مجی ختبی تھی آپ نے بہت سے

حالات ان پر منکشف کے اور بہت سے مشکلات کو ان پر حل کیا۔ بڑے بڑے اکابرین مثل ابو محمد علی بن اوریس و یعقوبی وغیرہ نے آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور صاحبان حال و احوال نے آپ سے شرف تلمذ کیا۔ کل علماء و مشائخ آپ کی حدورجہ تعظیم و بحریم کرتے تھے۔ آپ کے شیخ شیخ تلج العارفین آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے اور اورول پر آپ کو ترجیح دیا کرتے۔

## آپ کے ارشادات

حقائق و معارف میں آپ کا کلام نمایت نفیس ہو آ تھا۔ منجملہ آپ کے کلام کے بیہ ہے کہ شریعت وہ ہے کہ معرفت یہ ہے کہ بندے کو تکالیف میں ڈالے اور حقیقت وہ ہے کہ معرفت و تعریف سے اور شریعت افعال کو لوجہ اللہ کرنا یا لوجہ اللہ کرنا یا لوجہ اللہ کرنا یا لوجہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاہرہ کرنا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ 'آگر اندھیری رات میں کالی چیونٹی اور وہ کوہ قاف میں چل رہی ہے اور بلاواسطہ خدائے تعالی مجھے اس پر مطلع نہ کرے تو ای وقت میرا پتہ چھوٹ کر مکڑے مکڑے ہوجائے۔

#### /امات

شیخ ابو محر احسن الحورانی و ابو حفص عمر بن مزاحم الانیسوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ قرائے نہرالملک میں سے قریہ ملیقی میں آئے اور اپنے بعض اعزہ کے پاس شمرے۔ اس اثناء میں آپ کی بعض مجالس میں ایک شخص سے آپ نے فرمایا: کہ اس مرغی کو ذرئے کرو۔ اس وقت آپ نے اس مرغی کی طرف اثنارہ کیا جو کہ اس وقت پاس موجود تھی اس شخص نے آپ سے اس مرغی کو لیکر ذرئے کیا تو اس کے شم سے سو اشرفیاں تکلیں یہ شخص ان اشرفیوں کو دیکھ کرجران ہوا یہ اشرفیاں اس کی بمشیرہ کی تھیں جن کو وہ رکھ کر بھول گئی تھیں اور اس مرغی نے ان کو لگل لیا تھا جس سے اس مرغی کے تمام آدمیوں نے اس پر برگمانی تھی اور کہ نامعلوم کیا واردات ہے اور اس گھر کے تمام آدمیوں نے اس پر برگمانی تھی اور کہ نامعلوم کیا واردات ہے اور اس

برظنی کی وجہ سے ان سب نے اس شب کو اس کے مار ڈالنے کا قصد کرلیا تھا کھر آپ
نے اس مخص سے فرمایا: کہ خدائے تعالیٰ نے تہماری بمشیرہ کے بری ہونے اور
تہمارے اس ارادے پر کہ آج شب کو تم اسے مار ڈالو کے جمعے مطلع کرویا تھا اور بیس
نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت ما تھی کہ اس کی اطلاع دیکر تم سب کو ہلاکت سے
بیا لوں تو جمعے اس نے اس کی اجازت دیدی۔

ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ قریہ رزیراں میں آپ ساع کے لئے تشریف لے گئے جب تمام مشائخ ساع سے فارغ ہوئے تو اس مجلس میں جس قدر فقہاء و قراء موجود تھے۔ انہوں نے باطن میں فقراء پر انکار کیا تو اس وقت آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے ہرایک کا ہرایک کے سامنے جا جا کر سب کو ایک ایک نظر دیکھا جس سے ان میں سے ہرایک کا علم اور جو پچھ کہ ان کو قرآن وغیرہ یاد تھا وہ سب ان کے سینہ سے جا آ رہا۔ ایک ماہ تک یہ لوگ اس حال میں رہے ' پھر ایک ماہ کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کی قدم بوسی کی اور آپ سے معلق چاہی ' آپ نے وسترخوان چنے جانے کا تھم دیا آپ کی قدم بوسی کی اور آپ سے معلق چاہی ' آپ نے وسترخوان چنے جانے کا تھم دیا اور جب دسترخوان چنا جا چکا اوران سب نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ ہی آپ نے اور بھی کھانا نکول کیا اور پھر آ تر میں سب کو آپ نے ایک لقمہ کھلایا جس سے جو پچھ کہ علم و قرآن ان کے سینہ میں بعینہ پھرواپس آگیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قرائے شرالملک میں سے بعض گاؤں میں آپ کو تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر دو گاؤں والے ایک مقتول کے پیچیے تکواریں نکالے ہوئ کو جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر دو گاؤں والے ایک مقتول کے بیتی طور پر فریقین ہوئ کہ قاتل مشتبہ تھا۔ بیتی طور پر فریقین میں سے کی کو قاتل معلوم نہ تھا اور وجہ سے ہوئی کہ مقتول دونوں فریقوں کے درمیان پی سے سے کی کو قاتل معلوم نہ تھا اور وجہ سے ہوئی کہ مقتول دونوں فریقوں کے درمیان پرا ہوا تھا آپ اس موقع پر مقتول کے پاس آئے اور اس کی پیشانی پکڑ کر فرمانے گئے کہ اے بندہ فدا ! تجھ کو کس نے مار ڈالا ہے؟ سے مردہ اٹھ کر بیٹے گیا اور کئے لگاہ کہ جھ کو فلاں نے قتل کیا ہے اور پھروہ گر جیساکہ تھا ویسا ہی ہوگیا۔

کنارے ایک محجور کے درخت کے نیچ بیٹے ہوئے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ غرض اس وقت میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیں محجوروں سے پر ہوگئیں اور نیچ جھک کر آپ سے قریب ہوگئیں اور آپ اس سے محجوریں توڑ توڑ کر خلول فرمانے گئے اس وقت عراق میں محجور کے کمی درخت میں بھی پھل نہیں آیا تھا۔ اس وقت میں اپنی جگہ سے پھڑا اور آپ کے پاس آیا تو ایک پھل جھے بھی ملا میں نے اسے کھایا تو مشک کی طرح اس میں خوشبو آتی تھی۔

#### وفات

قرائے شرالملک میں سے قریبہ رزیران میں آپ سکونت پذیر سے اور یہیں پر 564ھ میں آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے اور دور دراز سے لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔

# يشخ ابوالعير المغربي والمح

منجملہ ان کے شیخ ابوالعیر المغربی والح ہیں۔ آپ مغرب کے اعیان مشائخ عظام
سے تھ کرامات ظاہرہ و تعریف ہم ومقامات و احوال عالیہ رکھتے تھے۔ آپ کا عارف
زاہر اور محقین اولیاء اور او تاد مغرب سے تھے۔ آپ بمیشہ ریاضت و مجاہرہ اور مراقبہ
میں رہتے تھ اور ہر وقت نفس سے تشدد اور محاسبہ کیا کرتے تھ بست سے مشائخ
عظام آپ کی صحبت بابر کات سے مستفید ہوئے اور اس قدر طلق اللہ نے آپ سے
ارادت حاصل کی کہ جس کی قداد شار سے زائد ہے۔ اہل مغرب خکک سالی میں آپ
سے دعا کراتے تھ و آپ کی برکت سے باراں ہوتی تھی اور جب وہ اپنی مصبتیں لیکر

آپ کے پاس آتے تھے تو آپ کے لئے وعا کرتے تھے اور آپ کی وعا کی برکت سے ان کی مصبتیں دور ہوجاتی تھیں۔

## آپ کے ارشادات

آپ نے فرمایا ہے کہ اہل احوال اہل بدایات کے مالک ہوتے ہیں کہ اہل بدایات میں تصرف میں کہ اہل نہایات میں تصرف میں تصرف کرتے ہیں کہ وہ ان میں تصرف کرتے ہیں اور جو حقیقت کہ آٹارورسوم عبدیت کو نہ مٹا دے۔ وہ حقیقت حقیقت نہیں ہے۔

نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو مخص کہ حق کو طلب کرتا ہے 'وہ اس پالیتا ہے ' نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو مخص کہ کسی کے لئے نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

## ابتدائي حالات و كرامات

آپ اپندائی طلات میں پدرہ سال تک جنگل و بیابان میں پھرتے رہے اور اس اٹناء میں آپ نے بجر مختم خبازی کے اور پھھ نہیں کھایا۔

شیر وغیرہ آپ سے انسیت رکھتے تھے اور پرندے آپ کے گرداگرد پھرتے رہے تھے اور جس جس مقام پر کہ شیر رہتے تھے اور ان کی وجہ سے راستے بند ہوجاتے تھے تو آپ اس مقام پر آگر شیر کا کان پکڑے لیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ کو! تم یماں سے چلے جاؤ اور اب پھر ادھر کا رخ نہ کرنا' چنانچہ اس مقام سے تمام شیر چلے جاتے تھے' اور اس جگہ پر بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔

بھٹے محرالافریق نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ لکڑیاں کا شخے والے آپ کی خدمت میں شاکی ہوئے کہ ایک دفعہ لکڑیاں کا شخے والے آپ کی خدمت میں شاک ہوئے کہ امارے جنگل میں شیر بکوت ہیں جن کی دجہ سے جمیں نمایت پریشانی رہتی ہے آپ نے اپنے خاوم سے فرمایا: کہ ان کے جنگل میں جاؤ اور بلند آواز سے پکار کر کمہ دو کہ اے گروہ شیر! شخ ابوالعیز جمہیں تھم دیتے ہیں کہ تم یمال سے

نگل کر چلے جاؤ اور پھر ادھر کو رخ نہ کرنا تو آپ کے خادم کے بید کہتے ہی اس جنگل کے خادم کے بید کہتے ہی اس جنگل کے تمام شیر بچوں کو لیکر وہاں سے چلے گئے اور اس جنگل میں کوئی شیر نہیں رہا اور نہ اس کے بعد بھی وہاں شیر دکھائی دیا۔

شخ ابومدین والا نے بیان کیا ہے کہ ایک وقعہ قط مالی کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اس وقت ایک جگل میں بیٹے ہوئے تھے اور دوش و طور اور شیر وغیرہ درندے آپ کے گرداگر جمع تھے اور کوئی کی کو ایزا نہیں پہنچا آتھا اور ان میں سے ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں آنا تھا اور باواز بلند چلا آتھا گویا کہ وہ آپ سے کی بات کی شکایت کررہا ہے اور آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ جاؤ تماری روزی فلال جگہ پر ہے اور چلا جانا تھا جب بیہ سب جا چکے تو آپ نے جمھ سے فرمایا کہ یہ دوش و طیور میرے پاس بھوک کی شدت کی شکایت کرنے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جمھے ان کی روزی پر مطلع کرویا تھا اس لئے میں نے ان کی روزی کے مقالت انہیں بتلا دیے اور وہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ شخ ابورین کے مردول میں سے ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا کہ حضرت میری تھوڑی کی زمین ہے جس سے میں اپنی اور اپنے بال بچوں کے لئے روزی حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہوں اور اب خشک سائی اور اپ خشک سائی آئے اور اس زمین میں سالی کی وجہ سے وہ سو کھی پڑی ہے۔ آپ اس محض کے ساتھ آئے اور اس زمین میں آپ پھرے تو اس میں اچھی طرح سے بارش ہوئی اور اس میں غلہ بھی ہوا اور اس کے سوا مغرب میں اور کی زمین میں نہ بارش ہوئی اور نہ غلہ ہوا۔

آپ قری فارس سے قریہ باعیت میں سکونت پذیر سے اور بیس پر کیرس ہوکر آپ نے وفات پائی' اہل مغرب آپ کو بدو کے لقب سے پکارتے سے یعنی پدر زی عظمت چونکہ اہل مغرب کے نزدیک آپ نمایت ذی شان سے' اس لئے وہ آپ کو اس لقب سے پکارا کرتے سے دہائھ

# فيخ ابو نعمته مسلمته بن نعمته سروري والع

منملد ان ك قدوة العارفين شخ ابو عمته مسلمته بن عمته السروجي بين- آپ شخ المشائخ و سيد الاولياء و رئيس الاصغياء الاتقياء اور صاحب كرامات و مقامات عاليه تص اور همت عاليه و قدم رائخ ركھتے تھے۔

آپ منجملہ ان اولیاء اللہ سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام و بیب و عظمت و تعرف عام و بیب و عظمت و تصرف تام عطا فرمایا اور جن کی بیب و عظمت اس نے اپنی مخلوق کے ول میں بحر دی۔

آپ اعلیٰ درجہ کے ذی علم ' تنی اور غرباء پرور تھے اور غرباء و مساکین کے ساتھ ہی آپ بیٹھا اٹھا کرتے تھے۔

فیخ عقل المبیحی وفیرہ مشائخ عظام کی ایک بہت بری جماعت آپ کی صحبت بارکت سے متنفید ہوئی اور کیرالتعداد لوگوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا' آپ کے برے برے جالیس مرد تھے۔ منملد ان کے شخ عدی بن مسافر' شخ موی الرولی شخ رسلان الدمشق' شخ شیب الشطی الفراتی وغیرہ وغیرہ تھے۔ رضی اللہ عنم

#### كرامات

مؤلف کتاب الارواح نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی حیات بابرکات بیں کفار فرقگ یا جرمن نے بلدہ سمودج پر چڑھائی کی اور کشت و خون کرتے ہوئے آپ کے زاویہ تک آئے۔ لوگوں نے آپ سے کماہ کہ حضرت وغن آپنچ۔ آپ نے فرملیا تھر جاؤ' پھر کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے عرض کرتے ہوئے کماہ کہ حضرت اب تو ہمارے سامنے ہی آگئے' آپ اس وقت اندر سے تشریف لائے اور اپ وست مبارک سامنے ہی آگئے' آپ اس وقت اندر سے تشریف لائے اور اپ وست مبارک سے ان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی ان کے گھوڑے پیچے کو لوٹ پڑے اور پھر ان کے قابر نہیں آئے' اس وقت ان کے بہت سے لوگ مارے گئے اور نمایت مشکل سے وہ شریناہ تک پہنچ سکے اور اب وہ عاجز آگر شریناہ سے باہر انتر پڑے اور مشکل سے وہ شریناہ تک بہت عاجزی و انکساری سے پیش آئے اور آپ سے آپ کا اوب کرتے ہوئے نمایت عاجزی و انکساری سے پیش آئے اور آپ سے آپ کا اوب کرتے ہوئے نمایت عاجزی و انکساری سے پیش آئے اور آپ سے

معذرت كرتے ہوئے اپنا قاصد آپ كے پاس بھيجا آپ نے قاصد سے فرمايا: كم تم جاكر ان سے کمہ دو کہ اس کا جواب تم کو ان شاء اللہ تعالیٰ کل صبح کو ملے گا ، مگر ان لوگوں كى كچھ سمجھ ميں نئيں آيا عبح كو مسلمانوں كا ايك بهت برا الشكر كيا اور ان كا فيصله كر

نیزبیان کیا گیا ہے کہ ای لشکر منهدم نے ایک دفعہ آپ کے فرزند کو گرفار کرلیا تھا اور مرت تک وہ ان کے پاس گر فتار رہے ، جب عید کا روز آیا تو ان کی والدہ نمایت آبدیدہ ہوئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ صبر کود کل صبح کو انسیں ہم اپنے پاس بلا لیں گے، پھر صبح کو آپ نے لوگوں سے فرمایا: کہ جاؤ اور تل حرال کے پاس سے انہیں لے آؤ آپ کے حب ارشاد لوگ مل حرال گئے تو وہاں ایک شیر ان کے یاس کھڑا ہوا تھا جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کے پاس سے چلاگیا، پھر جب یہ لوگ ان کے پاس پنچ اور ان سے حالات و دریافت کئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اس جگہ پر محبوس تھا وہاں سے یہ شیر مجھ کو اپنی پیٹے پر لاد لایا اور یہاں پر لاکر مجھے کھڑا کردیا، پھر ب لوگ ان ك گرك كي آپ ك كاؤل ش حرال ايك گفته كى مسافت ير واقعه تفا نیز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے خدام میں سے ایک مخص ج بیت اللہ کو گئے۔ اس وقت جمیں اپنا فرزند یاد آتا ہے اپ نے فرایا: که لاؤ تم ان کا حصد مجھے دو اس

عید کے روز ان کی والدہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم نے کچھ تان وغیرہ پکوائے ہیں۔ كررك ميل لييث كو انسيس بينيا دول كا ان كى والده في نان وغيره چيزيس آپ كو لادين آپ نے ان کو چادر میں لپیٹ کر رکھ لیا ، پھر جب وہ جے سے واپس آئے اور ان کی والدہ نے ان سے وریافت کیا تو انہول نے اور ان کے رفقاء نے بیان کیا کہ یہ نان ہم كواس جاوريس ليخ موئ عيرك روزشب كو طع تھے۔

آپ نے 466ھ میں بمقام قریبہ علی وفات پائی اور وہیں پر آپ مرفون ہوئے سے قریبہ بلدہ سروج سے ڈیڑھ کھنٹے کی مسافت پر واقعہ تھا اور سروج الفتح اول بلدہ سروج کی طرف منهب ہے۔ دیکھ

# يشخ عقيل منيجي رايطيه

منجملا ان کے قدوۃ العارفین شخ عقیل المبنی واللہ ہیں۔ آپ اکابر مشاکخ شام سے شخ عدی بن مسافر اور مولی الزولی وغیرہ چالیس برے برے مشاکخ عظام آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے آپ، پہلے شخ ہیں کہ شام میں فرقہ عمریہ لیکر گئے۔ آپ کو لوگ طیار کے لقب سے پکارا کرتے سے 'کیونکہ آپ بلادمشن کے ایک منارے سے اور کر مبنج گئے شخ بیں ہیں تو لوگوں نے اور کر مبنج میں ہیں تو لوگوں نے آن کر آپ کو دیکھا اور آپ یمال پر ان کو طے اور آپ کو غواص بھی کہتے سے اس کی وجہ یہ شخ مسلمت السوری کے مردوں میں ایک بہت بری جماعت کے ساتھ آپ جج بیت اللہ کو گئے جب یہ لوگ دریائے فرات پہ پنچ تو ہر ایک شخص اپنا اپنا مصلا بانی پر بچھا بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور اس طرح سے دریا کو عبور کیا اور آپ اپنا سجادہ بچھاکر اس پر بیٹھ گیا اور اس طرح سے دریا کو عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی مصلا بانی پر بیٹھ گئے اور دریا میں غوطہ لگاکر آپ نے دریا عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی تری نہیں پنچی جب لوگ ج بیت اللہ سے واپس آئے تو شخ موصوف سے آپ کا حال تری نہیں پنچی جب لوگ ج بیت اللہ سے واپس آئے تو شخ موصوف سے آپ کا حال ذکر کیا گیا 'شخ موصوف نے فرمایا: کہ عقیل غوا مین میں سے ہیں۔

## فضائل و كرامات

آپ منملد ان مشائخ عظام کے ہیں جو اپنی حیات بابرکات میں جس طرح سے کہ تصرف کرتے تھے اور وہ چار تصرف کرتے تھے اور وہ چار مشائح عظام حضرت عبدالقاور جیلانی' شیخ معروف الکرخی' شیخ عقیل المبنی اور شیخ حیات بن قیس الحراین رضی الله عنم ہیں۔

آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ جدوجمد ہے ' پھر نوجوان یا تو اپنے مقصود کو پہنچتا ہے یا ابتدائے حال میں ہی مرجاتا ہے ' نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہ اپنے نفس کے لئے کسی حال میں یہ مقام طلب کرتا ہے کہ وہ طرق معارف سے دور ہوجاتا ہے اور جو شخص کہ بدوں حال کے اپنے نفس کی طرف اس کا اشارہ کرے تو وہ کذاب

یخ عثمان بن مرزوق نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ ابتدائے حال میں آپ شخ مسلمتہ الروی وہ کھ کے سترہ مریدوں کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے اور ہرایک نے اپنا اپنا عصا بنچ رکھ دیا اور اس کے بعد رجال غیب آئے اور آگر ہرایک نے ایک عصا اٹھا لیا گر آپ کا عصا ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا سکا اور سب نے مل کر اٹھایا تو وہ پھر بھی آپ کا عصا نہ اٹھا سکے جب یہ سب شخ موصوف کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: کہ یہ لوگ اولیاء اللہ شے اور ان میں سے جس کا عصا اٹھا لیا وہ اس کے مرتبہ کا ٹھا جس نے کہ اس کا عصا اٹھایا اور ان میں ان کے مقام و مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس لئے ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے اٹھانے سے عاجز رہے۔

شخ ابو المنيجى نے بيان كيا ہے كہ جھ سے مير والد ماجد نے اور ان سے مير جدامجد نے بيان كيا ہے كہ ميں ايك وقت منيج كے ميدان ميں بہاڑ كے يہ يہ ماضر ہوا۔ اس وقت صلحاء كى ايك بہت بدى جماعت آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ اس وقت صلحاء كى ايك بہت بدى جماعت آپ كى خدمت ميں حاضر تھى، حاضرين ميں سے بعض لوگوں نے آپ سے بوچھا كہ صادق كى كيا علامت ہے؟ آپ نے فرمايا: كه اگر صادق اس بہاڑ سے كہ دے كہ تو حركت كر تو يہ حركت كرنے گئے۔ آپ كا فرمانا تھا كہ يہ بہاڑ سلنے لگا، پھر انہوں نے بوچھا كہ متصرف كى كيا علامت ہے۔ آپ نے فرمايا: كه اگر بحوبر كے وحوش و طيور كو بلائے تو وہ اس كے پاس آنے لگيں۔ آپ كا فرمانا تھا كہ ہمارے پاس وحوش و طيور آكر جمع وقت دريا كى مجملياں اوپر آگئى تھيں۔

اس کے بعد انہوں نے پوچھاہ کہ حفرت اپنے زمانہ کے اہل برکت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایاہ کہ 'اگر وہ اپنا قدم (مثلاً) اس پھر پر مارے تو اس سے چشمے پھوٹ تکلیں اور پھر جیسا کے ویسا ہی ہوجائے اور آپ نے اس پھر پر جو کہ آپ کے سائے تھا' اپنا قدم مارا اور اس سے چشٹے پھوٹ نکلے اور پھر جیساکہ تھا ویسا ہوگیا۔

490 میں آپ نے منیج میں سکونت افقیار کی اور کبیرس ہوکر یمیں پر آپ نے وفات پائی۔ آپ کی قبر اب تک یماں پر فاہر ہے اور لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے ہیں۔ احقر کو بھی میں عالم شباب میں آپ کے مزار کی زیارت کرنے کا موقع ملا' زیارت کرکے ہرایک طرح کی خیروبرکت سے متنفید ہوا۔ دیاہو' ورضی عناب۔

شیخ علی وجب الر میسعی روایئی۔

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ علی وہب الربیعی وہ ہیں۔ آپ عراق کے مشاکع کبارے شے اور کرامات و مقالمت عالیہ رکھتے تھے 'آپ منجملد ان اولیاء اللہ کے سے کہ جن کی عظمت و ہیبت اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے دل میں بھر دی تھی اور جن کی زبان کی زات بابرکات سے اس نے بہت سے خوارق و علوات ظاہر کردیے اور جن کی زبان کو اس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علاء و مشاکخ آپ کی تعظیم و سحریم پر متفق تھے۔ کو اس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علاء و مشاکخ آپ کی تعظیم و سحریم پر متفق تھے۔ سخوار میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف خشی سے۔ شخ سویدا استجاری اور شخ ابو بجر الخبار شن تربیت مریدین آپ ہی کی طرف خشی سے۔ شخ سویدا استجاری اور شخ ابو بحر الخبار شن تربیت مریدین آپ ہی کی طرف خشی سے۔ نظر تلمذ حاصل تھا' اہل مشرق ابو بحر الخبار کی طرف منسوب شے کہ جن کی تعداد سے زائد ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 71 مرید چھوڑے جو کہ سب کے سب صاحب حال و احوال تھے۔

آپ کی وفات کے روز آپ کے کل مرید آپ کے مزار کے سامنے ایک باغیچہ ایس جمع ہوئے اور سب نے اس باغیچہ سے ایک ایک مٹی سبزہ اٹھلیا اور ہر ایک کے سبزے میں مختلف فتم کے پھول نکل آئے۔

آپ کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فزانہ عطا فرمایا ہے جو کہ اس کی قوت و طاقت سے مرکیا ہوا ہے۔

آپ کو راوالغائب کے لقب سے نگارا کرتے تھے 'کیونکہ جس کا حال و احوال مفقود موجاتا اور وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے حال و احوال کو اس پر واپس کردیا کرتے

آپ منملہ ان دو مشائع کے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق واقع سے خرقہ شریف پہنا اور بیداری کے بعد انہیں خرقہ شریف سر پر ملا اور وہ دو مشائع نیہ ہیں۔ منملہ ان کے ایک آپ خود ہیں اور دو سرے شخ ابو بکر بن ہوارا واقع ہیں۔

بلاد مشرق میں سے بلدہ شکریہ کے قریب ایک عظیم الشان جُنان کے یہ آپ کو بھٹے عدی بن مسافر اور شخ موی الرولی کے ساتھ جمع ہونے کا انقاق ہوا۔ دونوں مشاکح موصوف نے آپ سے پوچھا کہ توحید کیا چیز ہے؟ آپ نے اس چنان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ تو آپ کے فرماتے ہی اس چنان کے دو کلڑے ہوگئے۔ یہ چنان وہال کے مشہورومعروف مقالت سے ہے اور لوگ ان دونوں کلڑوں کے درمیان میں نماذ پرماکرتے ہیں۔

## ابتدائي حالات

عمرین عبدالحمید نے بیان کیا ہے کہ جھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدا مجد نے بیان کیا ہے کہ جس نے چاہیں برس تک آپ کے پیچے نماز پڑھی۔ ایک وفعہ جس نے آپ کے ابتدائی حالات وریافت کے تو آپ نے فرمایا: کہ پہلے جس نے اپنی سات سالہ عمر جس قرآن مجید یاد کیا اور پھر تیرہ برس کی عمر جس بغداد گیا اور وہاں پر علائے بغداد سے مخصل علم کرتا رہا اور باتی او قات اپنی محبد جس عبادت اللی جس مشخول رہتا تھا۔ ایک مدت کے بعد جس نے حضرت ابو بکر صدیق وہو کو خواب جس دیکھا آپ نے فرایا: کہ علیا جھے کو تھم ہوا ہے کہ جس تہمیں خرقہ پہناؤں 'پھر آپ نے اپنی طاقیہ رائی قتم کی ٹوبی ہوتی ہے) آسٹین مبارک جس سے نکالی اور میرے سر پر رکھ دی 'پھر کئی روز کے بعد خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا 'اب تم لوگوں کو وظا تھیجت کرکے انہیں نفع پہنچاؤ' اس کے بعد پھر جس نے حضرت ابو بکر صدیق وہو کو خواب جس دیکھا اور جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا وہی آپ نے خواب جس دیکھا اور جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا وہی آپ نے

جھے نے فرایا: پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کام کے انجام دینے کا ارادہ کرلیا، پھر
دو سری شب کو میں نے جناب سرور کا نئات علیہ العلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ
آپ نے بھی جھ سے بی فرمایا: کہ جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق والھ نے فرمایا: تھا، پھر
آخر شب کو میں نے حق سجانہ و تعالی کو خواب میں دیکھا، فرمان ہوا کہ میرے بندے
میں نے تجھ کو اپنی زمین میں برگزیدہ لوگوں میں سے کیا اور تیرے تمام حال و احوال
میں، میں نے تجھ کو اپنی تائید فرمائی اور اپنے اس علم سے کہ میں نے تجھ کو عطا فرمایا
میں، میں تے تجھ کو اپنی تائید فرمائی اور اپنے اس علم سے کہ میں نے تجھ کو عطا فرمایا
مرف فکلا اور خلقت کا میرے ہاس جوم ہوگیا۔

## فضائل و كرامات

آپ کے فرزند شخ محمد نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک ہدانی محض جن کا کہ شخ محمد بن اجمد الحدانی نام تھا آئے۔ ان کا حال ان سے مفقود ہوگیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کی بصیرت ملکوت اعلی سے عرش تک دیکھتے تھے 'یہ تمام بلاد میں پھرتے رہے 'گر کسی نے بھی ان کا حال انہیں واپس نہیں کیا 'پھر جب یہ آپ کے بیس آئے تو آپ نے فرمایا: کہ شخ محمد میں تمہارا حال واپس کراتا ہوں 'بلکہ اس سے اور ذائد۔ آپ نے فرمایا: کہ تم اپنی آئھوں کو بند کرلو' انہوں نے آئھیں بند کرلیں تو انہوں نے ملکوت اعلی سے عرش تک دیکھا' آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تمہارا حال تو انہوں نے ملکوت اعلی سے عرش تک دیکھا' آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تمہارا حال ہوں انہوں نے ملکوت ہوں کہ تمہارا حال سے اور اب میں تمہارے حال میں دو باتھی اور ذائد کرتا ہوں' پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہ آئھوں نے ملکوت ہو فرمایا: کہ یہ ایک بلت ہے دو سری بلت یہ اسفل سے سموات تک دیکھا۔ 'پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ ایک بلت ہے دو سری بلت یہ کہ میں تمہارے قدموں میں وہ قوت دیتا ہوں کہ جس سے تم تمام آفاق میں پھر کے یہ میں تمہارے قدموں میں وہ قوت دیتا ہوں کہ جس سے تم تمام آفاق میں پھر اس آئی میں بھر کی برکت سے بھر' چنانچہ انہوں نے اپنا ایک قدم اشاکر ہمدان میں رکھا اور آپ کی برکت سے بھر 'چنانچہ انہوں نے اپنا ایک قدم اشاکر ہمدان میں رکھا اور آپ کی برکت سے اس آئی میں ہمدان پہنچ گئے۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مغربی مخض جس کا نام کہ عبدالرحل تھا۔ آپ کی

خدمت میں جاندی کا ایک بوا سا کلوا لیکر حاضر ہوا اور اے آپ کے سامنے رکھ کر كنے لگا : كه يہ چاندى ين نے خاص فقراء كے لئے بنائى ب اب نے حاضرين سے فرملا: کہ جس جس کے پاس کہ آنے کے برتن ہوں وہ اپنے برتن میرے پاس لے آئ اوگ جاکر بہت سے برتن آپ کے پاس لے آئے۔ آپ اٹھے اور ان کے اور ے ملے تو ان میں سے بعض برتن سونے کے اور بعض جاندی کے ہوگئے ، گر دو طشت جیے کہ تھے ویے عل رہے کھر آپ نے فرمایا: کہ جس کا جونسا برتن ہو۔ وہ اپنا اپنا برتن لے جائے سب نے اپنے اپنے برتن اٹھا لئے اور اس مخض سے آپ نے فرملا: کہ اے فرزند من ! اللہ تعالی نے ہمیں یہ سب برتن عطا فرمائے تھے ، مر ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اب جمیں ان کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی چاندی اٹھاکر اپنے یاس رکھ او' پھر آپ سے بعض برتن سونے کے اور بعض چاندی کے موجانے اور بعض اس حالت میں رہنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا: کہ جس کے ول کو برتن لانے میں ذرا بھی رکلوث شیں ہوئی۔ اس کا برتن سونے کا اور جس کے ول میں کھھ بھی رکلوث ہوئی تو اس کا برتن جاندی کا ہوگیا اور جس کے دل میں بد طنی آگئی اس کا يرتن جيماكه تفا ويهاى ربا

نیز! بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس دو تیل سے 'اسی سے آپ کاشکاری کیا کرتے سے اور آپ انہیں ہاتھ نہیں لگاتے سے اور جب آپ ان سے کہتے کہ کھڑے ہوجاؤ تو وہ کھڑے ہوجاؤ تو وہ کھڑے ہوجاؤ تو اور جب آپ ان سے کہتے کہ چلو تو چلنے لگتے سے اور بعض اوقات ایسا بھی ہو تا تھا کہ آپ گندم وغیرہ ہویا کرتے اور معا آپ کے بعد ہی وہ اگ بھی آتے سے۔ ایک وفعہ آپ کا ایک تیل مرگیا تو آپ نے اس کا سینگ پکڑ کر کمانہ کہ اے پروروگار عالم! تو میرے اس تیل کو زندہ کردے اور وہ باذنہ تعالی زندہ ہوگیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ کے نضائل و مناقب بھڑت ہیں۔ آپ ایک فصیح و بلیغ فاضل سے 'مجی آپ تم نمیں کھاتے سے اور شدت دیاء کی وجہ سے آسان کی طرف نظر نمیں اٹھایا کرتے سے۔ قرائے سنجار میں سے قریبہ بدریہ میں آپ آرہے سے اور ای برس سے زیادہ عمریار بیس آپ نے وفات پائی متی۔

(مؤلف) آپ اصل میں بروی اور ہمارے قبیلہ بعد سے تھ ' ہمارے براور عم زادے علامہ محقق رضی الدین محمد الحنیفی الرضوی نے اپنی تالیف موسوم "بالاہار الرفیعد فی ماٹر بنی بعد" (میں آلکا ذکر بھی کیا ہے۔) والد

# شيخ موى بن بلان الزولى مايشد

منجلد ان کے قدوۃ العارفین موی بن ہلان الزولی یابقول بعض ابن ماہین الزولی والفول منجلد ان کے قدوۃ العارفین موی بن ہلان الزولی یابقول بعض ابن ماہیت تعظیم و تحریم واللہ ہیں۔ آپ بھی مشاکخ کرار سے تھے۔ جملہ علماء و مشاکخ آپ کی نمایت تعظیم و تحریم کرتے تھے۔ آپ محبت بابرکت سے مشاکخ نے آپ سے امور محفیہ آپ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ سے کرامات و خوارق علوات بھڑت فاہر ہوئے۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی واللہ آپ کی نمایت تعظیم سحریم کرتے اور با اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

ایک وفعہ آپ نے فرمایا: کہ اے اہل بغداد! تممارے شریص ایک ایبا سورج طلوع ہوگا جو کہ اب تک ایبا سورج تم پر طلوع نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا دہ کون ساسورج ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے میری مراد شخ موی الزدلی ہیں۔

ایک دفعہ آپ فج سے واپس آئے تو آپ نے دو دن کے راستہ سے لوگوں کو آپ کا استقبال کرنے کے لئے بھیجا اور بغداد میں آگئے تو خود آپ نے بھی آپ کی نمایت تعظیم و تحریم کی۔

آپ متجاب الدعوات تھ' جس کے لئے بھی آپ جو دعا کرتے تھ' آپ کی دعا قبول ہوجاتی تھی' اگر آپ تابینا کے لئے دعا کرتے تو وہ آپ کی دعا کی برکت سے بینا ہوجاآبا اور بینا کے لئے بددعا کرتے تو وہ تابینا ہوجا آلہ فقیر کے لئے دعا کرتے وہ غنی ہوجا آ اور غنی کے لئے دعا کرتے تو وہ فقیر ہوجاآ' مریض کے لئے دعا کرتے تو وہ تندرست ہوجاآلہ غرض جس بات کی کہ آپ دعا ما تکتے فوراً اس کا ظہور ہوجایا کرآلہ

احدالماروي نے بيان كيا ہے كہ مجھ سے ميرے والد ماجد نے اور ان سے ميرے

جدا مجد نے بیان کیا کہ آپ اکثر رسول مقبول مطبقام کے مشاہدے میں رہا کرتے تھے۔ آپ دعا مانگتے معا رسول مقبول مطبقام کا ظہور ہوجایا کرتا تھا۔

ایک عورت اپنے بچہ کو جو کہ چار ماہ کا تھا آپ کی خدمت لائی۔ آپ نے اس کے لئے دعاکی وہ دوڑنے لگا' پھر آپ نے اس کو پڑھایا اور قل ہواللہ احد اس کو پڑھایا تو اس نے آپ کے ساتھ ساتھ پوری سورت پڑھ لی اور پھر اس کے بعد وہ اچھی طرح سے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے لگا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ لڑکا پھر دیکھا گیا تو اس وقت تین سال کا تھا اور یہ ای طرح سے نمایت صاف زبان سے بوالا تھا اور اب اس کو لوگ ابو سرور کہ کر پکارتے تھے۔

آپ نے قصبہ ماردین میں سکونت افتیار کی تھی اور یمیں پر آپ نے وفات پائی اب تک آپ کا مزار ظاہر ہے اور لوگ زیارت کو آیا کرتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو قبر میں آثار دیا گیا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھنے گئے اور قبروسیع ہوگئ اور جو لوگ کہ قبر میں اثار دیا گیا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھنے گئے اور قبر وسیع ہوگئ اور جو لوگ کہ قبر میں اثرے تھے' ان پر بے ہوثی طاری ہوگئ۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنابہ۔ میشنے رسلان و مشقی والح

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ رسلان الدمشق دی ہیں۔ آپ عراق کے مشائخ عظام سے تھے اور کرامات و مقالت عالیہ رکھتے تھے اور معارف و حقائق اور قرب و کشف کے اعلی منصب پر تھے، سب کے دل آپ کی ہیبت و محبت سے بحرے ہوئے تھے اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی۔ آپ امام السا کین تھے اور شام میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتی تھی، بہت سے بجائبات و خوارق عادات آپ سے ظاہر موے دوروراز کے لوگ آپ کے پاس آکر ٹھمرتے تھے۔

آپ کا کلام

معارف و حقائق میں آپ کا کلام نمایت نازک و عالی ہو آ تھا' منجلہ اس کے پچھے ہم اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ مشاهدة العارف تقييده في الجميع ويرموز العرفه في الاطلاع لان العارف واصل الا انه تره عليه اسرار الله تعالى جمله كليه بانوار تطلعه على سراهدالغيب وتطلعه على سرالتحكيم فهو ماخوذ عن نفسه مردود على نفسه متمكن في قلبه فاخذه عن نفسه تقريب يشهده والتخصيص يفرده قتفريده وجوده ووجوده شهوده وشهوده شهوده شهوده شهوده شهوده شهوده ثلابصار وهويدركه الابصار فعندادراكه الابصار شهدته البصار-

لینی عارف کا مشاہرہ اس کا کل میں مقید اور اس پر معرفت کا ظاہر ہوتا ہے 'کیونکہ عارف واصل الی اللہ ہوتا اور اس پر اسراروانوارائی وارد ہونے گئے ہیں جس سے عارف شواہر غیب اور اسرار سے مطلع ہوتا رہتا ہے۔ عارف نفس سے جدا اور نفس کی خالفت پر آبادہ کردیا جاتا ہے اور اس کے دل میں تمکن و وقار رکھا جاتا ہے' عارف کو نفس سے جدا ہونے سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور نفس کی خالفت کرنے سے اس کو ہذیب نفس اور اس کے دل میں سکون و وقار رکھ دیئے جانے سے اس کو تخصیص حاصل ہوتی ہے اور تقرب حق عارف کو شہود کے درجہ پر پہنچاتا ہے۔ ہمذیب نفس اس کو توحید کے درجہ پر پہنچاتا ہے۔ ہمذیب نفس اس کو توحید کے درجہ پر اور شخصیص اس کو تفرید کے درجہ پر پہنچاتی ہے اور اس کی تفرید اس کا وجود اس کا شہود اور اس کا شہود حق ہوتا ہے۔ اللہ نفل س کا وجود اور اس کا شہود اور اس کا شہود حق ہوتا ہے۔ اللہ نظریں تو اسے نمیں پاسکتیں اور وہ لوگوں کی نظروں کو پالیتا ہے) تو اس کے لوگوں کی نظریں تو اسے نمیں پاسکتیں اور وہ لوگوں کی نظروں کو پالیتا ہے) تو اس کے لوگوں کی نظریں پالینے کے وقت ان کی بصیرتیں اس کا مشاہدہ کرسکتیں ہیں۔

قدوة العارفين في الوحم ابرايم بن محود البعلى نے بيان كيا ہے كہ ايك روز

ا - اس آید کریمہ سے روایت اللی کی نفی لازم نیس آتی ، بلکہ نفی صرف اوراک کی ہے اور رویت اور ادراک میں اس آیت کے ویل اوراک میں فرق ظاہر ہے۔ اس سئلہ کو المام فخرالدین رازی دیلی نے تغییر کبیر میں اس آیت کے ویل میں مفصل لکھ کر معتزلہ اور روافض علیم اللعنہ کا خوب رو کیا ہے۔

آپ موسم گرا میں ومفق کے باغلت میں سے آیک باغ میں تشریف رکھتے تھے اور اس وقت آپ کے مردین بل سے ایک بحت بدی جاعت بھی آپ کی خدمت میں موجود تقی اس وقت بعض حاضرین نے آپ سے ولی کی تعریف پوچھی۔ آپ نے فرمایا: کہ ولی وہ مخص ہے جس کو کہ اللہ تعالی نے فرمایا: کہ اس کی علامت بیہ ہے۔ چار شاخیں آپ نے اپنے ہاتھ میں لیں اور ان میں سے ایک کی نبت فرمایا: کہ یہ شاخ موسم گرا كے لئے م اور دوسرى كى نبت فرمايا: كه يه خريف كے لئے اور تيرى كى نبت فرملیا: کہ یہ موسم سرما کے لئے ہے اورچو تھی کی نبت فرملیا: کہ یہ ریج کے لئے ہے پر آپ نے موسم کرما والی شاخ کو اٹھاکر ہلایا تو سخت کری ہوئے گی، پر اے رکھ کر آپ نے خریف والی شاخ کو اٹھا کر ہلایا تو فصل خریف کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں ، پھر آپ نے اے چھینک کر موسم سرما والی شاخ کو اٹھاکر ہلایا تو آثار سرما نملیاں موکر سرد ہوا چلنے گی اور سخت سردی ہوگئ۔ اس کے بعد بلغ کے تمام درخوں کے پتے خلک ہوگئے ' پر آپ نے فصل رہے والی شاخ کو اٹھاکر ہلایا تو ورخوں کے تمام ہے ترو آزہ اور برے بحرے ہو گئے اور تمام شاخیں میووں سے بحر میں اور معندی محندی ہوائیں چلے کیں اس کے بعد آپ در فتوں کے پرندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اٹھے اور ایک ورخت کے ینچے آئے اور اے ہلاکر اس کے پرندے کی طرف جو کہ اس پر بیضا ہوا تھا۔ اشارہ کیا کہ تو اپنے خالق کی تنبیع پڑھ تو وہ ایک نمایت عمرہ لجہ میں چپھانے لگا جس سے سامعین نمایت محظوظ ہوئے ای طرح سے آپ ہرایک ورخت کے نیج آآکر پرندوں کی طرف اشارہ کرتے گئے اور آپ کے حسب اشارہ تمام پرندے چچملتے كن كران من س ايك پرنده نيس چهمايا أب نے فرمايا: خدا كے عم س او زنده بھی نہ رہے او وہ ای وقت کر کر مرکبا

كرالمات

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ پندرہ فخص آپ کے یمال مہمان آگئے اس وقت آپ کے نزویک ججو پانچ روٹیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے "بسم اللّه الرَّهُ مَان

الرحيم" كم كران بافي رويوں كو ان سائے ركھ ديا اور دعا كى۔ "اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وانت خيرالرازقين" كه اے پروردگار! تو ہمارى روزى بي بركت كر تو بى سب كو روزى اور بهتر روزى دينے والا ہے تو آپ كى دعا كى بركت سے سب نے ان رويوں كو كھايا اورسب كے سب خوب سر ہوگئے اور جو پہلے روئى في ربى اے آپ نے كلاے كور يوك بغداد شريف سے كو ايك كلاا ديريا ، پھر يہ لوگ بغداد شريف سے كے اور ان كلاے بی ون تک كھاتے رہے۔

نیز! ابواحد بن محمد الکردی بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ایک دفعہ آپ کو ہوا بیں جاتے ہوئے دیکھا کہ اس وقت بھی تو آپ ہوا بیں چلنے کتے تھے اور بھی بیٹے ہوئے ہوا بیں جاتے تھے اور بھی آپ بانی پر سے ہوا بیں جاتے تھے اور بھی آپ بانی پر سے ہوکر چلنے لگتے تھے ' پھر بیں نے عرفات اور جج کے تمام موقعوں بیں آپ کو دیکھا اور اس کے بعد پھر آپ جھے کو دکھائی دیئے جب بیں دمشق آیا اور لوگوں سے آپ کا حال بوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ بجر عرفہ اور قربانی کے دن اور ایام تشریق کے اور کسی روز آپ بورا دن ہم سے غائب نہیں ہوئے۔

ایک روز میں نے آپ کو بیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے حال میں متغزق تھے اور ایک ٹیر آپ کے قدموں پر لوث رہا تھا۔

ایک روز یس نے ومفق کے ایک میدان بیں آپ کو کئریاں چھنگتے ہوئے دیکھا اور آپ سے بین نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرملیا: کہ اس وقت فرگیوں کا لکئر سامل کی طرف لگلا ہے اور مسلمانوں کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ہے تو بین بید ان کے لشکر کو تیر مار رہا ہوں۔ بعدازاں مسلمانوں کے لشکر نے بیان کیا کہ ہم فرگیوں کے لشکر میں ان کے سروں پر آسان سے کئریاں گرتی ہوئی دیکھتے تھے اور جو کئری جس سوار پر گرتی تھی۔ آپ کی برکت سے وہ کئری سوار کو معد اس کے گھوڑے کے ہلاک کردیتی تھی یہاں تک کہ انسیں کئریوں سے ان کا بہت سالشکر ہلاک ہوگیا۔

ومفق میں آپ سکونت یزر سے اور سیس پر آپ نے وفات پائی اور سیس پر آپ

وفن بھی کئے گئے اور اب تک آپ کا مزار مبارک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے آیا کرتے ہیں۔

جب آپ کے جنازے کو اٹھاکر قبرستان لے جانے گئے تو اٹنائے راہ میں سز پرندے آئے اور آپ کی نفش کے اردگرد پھرتے رہے اور بہت سے سوار دکھائی دیے جو کہ آپ کی نفش کے اردگرد ہوگئے 'یہ سوار سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کو نہ تو اس سے پہلے کی نے دیکھا تھا اور نہ انہیں بعد میں کی نے دیکھا۔ والد

شيخ ضياء الدين ابوالنجيب عبدالقاهر سهروردي والهو

منمله ان کے قدوۃ العارفین ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقاہر الیکری الشیر بالسموردی ہے ہیں۔

آپ آکابر مشائخین عراق اور محقق علائے اسلام سے تھے۔ مفتی العراقین آپ کا لقب تھا۔ آپ علاء و مشائخ دونوں فریق میں مقتداء اور پیشوا مانے جاتے تھے آپ کرامات جلیلہ و احوال نفسیه رکھتے تھے اور آپ صرف عارف نہیں' بلکہ متعارف تھے۔

آپ منجملہ ان علماء و فضلاء کے ہیں جنوں نے بدرسہ نظامیہ بغداد ہیں بدتوں درس و تدریس کی اور فتوے دیے۔ آپ نے شریعت و حقیقت ہیں مفید مفید کتابیں بھی لکھیں' دوردراز مقام کے طلبہ بغداد آکر آپ سے مستفید ہوئے' دیگر علماء و مشاکخ کی طرح آپ بھی اور فچر پر سوار ہوا کرتے تھے۔

آپ نمایت کریم الاخلاق تھے' اللہ تعالیٰ نے عام و خاص سب کے ولوں میں آپ کی بیب و محبت ڈال دی متھی۔

آپ کے بیتیج شخ شماب الدین عمرا اسموردی شخ عبداللہ بن مسعود بن مطهر رضی اللہ عنم وغیرہ بہت ہوئے اور اللہ عنم وغیرہ بہت سے اعیان مشائخ آپ کی صبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور بوے برے برے اکابرین صوفیائے کرام نے آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے۔ تمام آفاق میں آپ کی شهرت ہوئی اور دوردراز سے لوگ آپ کی زیارت کے لئے آیا

## آپ کے ارشادات

معارف و حقائق میں آپ کا کلام بہت کچھ ہے ' منجملہ اس کے کچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ احوال معاملات قلب کا نام ہے ' جس سے کہ صفات اذکار شیریں معلوم ہونے لگیں۔ منجملہ اس کے مراقبہ ہے اور پھر قرب اللی پھر محبت پھر موافقت محبوب' اس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد یقین اور یقین کے بعد مشاہرہ اور بعض کی حالت قرب میں عظمت اللی پر نظر رہ جاتی ہے جس سے محبت اور رجاء ان پر غالب آجاتی ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتداء علم اور اس کا اوسط عمل اور اس کی نمایت مو ببت (غایت مقصود) ہے' کیونکہ علم سے مقصرد منکشف ہوجاتا ہے اور عمل طلب میں معین ہو تا ہے اور مو ببت غایت مقصود تک پنچاتی ہے۔

اور اہل تصوف کے تین طبقے ہیں۔ اول: مرید طالب وم : متوسط سائر اوم:

منتی واصل مرید صاحب وقت اور متوسط صاحب حال اور منتی صاحب یقین ہوتا ہے
اور متصوفین کے نزدیک سانسوں کو گنا بمترین امور سے ہے اور مرید کا مقام ریاضت و
مجاہدہ میں رہنا مختی و تلخی افقیار کرنا اور حظوظ و لذات نفسانی سے دور رہنا ہے اور
متوسط کا مقام طلب و مقصود میں سختیاں اٹھانا اور ہر حال میں صدق و رائتی کو نہ چھوڑنا
اور تمام مقالمت آواب و اظال کو ید نظر رکھنا اور ایک حال سے دو سرے حال کی طرف
ترقی کرتے رہنا اور منتی کا مقام ہوشیار اور اپنے مقام پر ثابت قدم رہنا اور جمال کہیں
کہ ہو۔ دعوت حق قبول کرنا منتی تمام مقالمت سے گزر کر مقام تمکین و ثبات میں پہنچ
جاتا ہے کوئی حال و احوال اسے متنیر نہیں کرسکتا اور نہ کمی قتم کی تختی و دشواری کا اثر
اس پر ہوتا ہے بلکہ سختی نری منع و عطا جفاء وفا اس کے لئے برابر ہوتی ہے۔ اس کا
کھانا بمنزلہ اس کی بھوک کے اور سونا بمنزلہ اس کے جاگئے کے اور اس کا ظاہر خلق
کے ساتھ اور اس کا باطن حق کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ تمام احوال جناب سرور کا نتات

علیہ السلوة والسلام سے معقول ہے۔ فضائل و کرامات

قدوۃ العارفین شیخ شماب الدین عمرا اسروروی والحد نے بیان کیا ہے کہ ہمارے عم بزرگ شیخ ضیاء الدین ابوالنجب عبدالقاہر والحد جب کمی مرید کو نظر عنایت و توجہ سے ویکھتے تھے تو وہ کامل ہوجا آتھا اور جب کمی مخص کو آپ خلوت میں اپنے ساتھ روزانہ بھلایا کرتے تھے اور اس سے اس کے حال و احوال مفقود ہوجاتے تو آپ اس سے فرماتے کہ آج شب کو جہیں یہ یہ حالات چیش آئیں گے اور تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے اور فلال فلال وقت میں تمہارے پاس شیطان آئے گا تو اس سے تم ہوشیار رہنا ' چنانچہ شب کو یہ تمام حالات اس شخص پر واقع ہوتے۔

ایک وقت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا ایک محض اس وقت گائے کا ایک پچہ آپ کے لئے الیا اور کنے لگاہ کہ حضرت یہ بچہ میں آپ کی نذر کرآ ہوں اس کے بعد یہ مخض چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اور آپ کے بات ہے کہ میں شخ علی بن الیتی کے نذرانہ میں دیا گیا ہوں اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ دیا گیا ہو وہ دو سرا ہے 'چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد یہ مخض دو سرا بچہ لے کر آیا اور کمنے لگاہ کہ حضرت یہ دونوں بچ مجھ پر مشتبہ ہوگئ اس لئے اس میں غلطی ہوگئ۔ وراصل کے حضرت یہ دونوں بچ مجھ پر مشتبہ ہوگئ اس لئے اس میں غلطی ہوگئ۔ وراصل کے نذرانہ میں دیا ہوا یہ بچہ ہے 'آپ نے اے لیا اور اسے واپس کرفیا۔

ﷺ جم عبداللہ بن مسوالروی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں بغداد کی سوق اشیاطین میں سے گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جارہا تھا کہ اثائے راہ میں ایک نگل ہوئی بکری کی طرف جے قصاب بنارہا تھا آپ کی نظریزی۔ آپ نے اس قصاب سے فرمایا: کہ یہ بکری جھ سے کمہ رہی ہے کہ میں مردار ہوں۔ قصاب آپ کا کلام من کر بوش ہوگیا اور جب ہوش میں آیا تو اس نے آپ کے وست مبارک پر توبہ کی اور اقرار کیا کہ بے محک مردار تھی۔

ایک وقعہ میں آپ کے ساتھ جارہا تھا کہ اٹھائے راہ میں آپ کو ایک فض طا جو

کہ اپنے گئے کچھ میوے لئے جارہا تھا' آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ بیوہ تم مجھے فروخت کر دو اس نے کملا کیوں۔ آپ نے فرمایا: یہ میوہ مجھ سے کمہ رہا ہے کہ آپ مجھے اس فخص سے بچا لیجئے اس نے مجھے اس لئے خریدا ہے کہ مجھے کھاکر پھر یہ شراب بخوری بھے۔ اتنا من کر یہ فخص بے ہوش ہو کر گر پڑا اور پھر آپ کے پاس آگر شراب خوری سے آب ہوگیا اور کھنے لگا: کہ مجر اللہ تعالی میرے اس گناہ سے اور کوئی مطلع نہ تھا۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ (بغداؤ کے) محلّہ کرخ میں جارہا تھا کہ راستے میں ہمیں ایک مکان سے شراب خوروں کی آواز سائی دی' آپ لوگوں کی آواز مان کر اس مکان کی طرف آئے اور آگر اس مکان کی دہلیز میں آپ نماز پڑھنے گئے۔ اس خیل وہ اندر لے گئے تو ان کی تمام اسے میں وہ لوگ مکان میں سے نکل کر آئے اور آپ کو اندر لے گئے تو ان کی تمام شراب یائی ہوگئ اور یہ سب لوگ آپ کے دست مبارک پر تائب ہوئے۔

## پيدائش ونسب

آپ 490ھ میں بہ مقام سرورو یابقول بعض شمر روز تولد ہوئے اور بغداد میں توطن افتایار کیا اور 563ھ میں بہیں پر آپ نے وفات پائی۔

یخ نورالدین بن علی الشافعی نے اپنی کتاب بعجد الاسرار میں آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

هيخ ضياء الدين الموالنجيب عبدالقامر بن محمد بن عبدالله المعروف معاويه ابن سعيد بن التحسين القاسم بن التقاسم بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن محمد بن الي برالعديق السروردي والمحد

معانی نے اسے کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبدالقاہر بن عبداللہ بن محد بن عبداللہ بن محد بن الصر بن محد بن التصر بن محد بن التصر بن عبدالرحلٰ بن القاسم بن محد بن الى بكر الصديق والحد

اور محرالقابی نے بیان کیا ہے کہ آپ امیر حثوبہ کی اولاد سے اور کردی تھے اور کری تھے

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ سرورد ، خمد سین مملہ و سکون ہائے ہوروفقہ رائے مملہ ۔ سکون رائے ٹانیہ و در آخر وال مملہ عراق عجم میں زنجان کے ایک شرکا نام

# فيخ ابومحمد قاسم بن عبد البصر والمو

منجلد ان کے شخ ابو محمد القاسم بن عبدا بصر والله بین آپ اعیان مشائخ عراق اور علائے عام میں سے شے اور کرامات ظاہرہ و احوال نفید رکھتے شے۔ آپ کو اللہ تعالی نے حمکین جاہ عظمت حقیق اور تبولیت عامہ عظا فرمائی شمی اور آپ کو صاحب بیبت و عظمت و صاحب بیبت و عظمت و صاحب تصرف آم کیا تھا آپ جامع شریعت و طریقت شے اور فرجب مالکی رکھتے تھے۔ شمر بھرہ اور ملحقات بھرہ میں اس وقت تربیت مریدین اور فتوے دینا وفیرہ امور آپ ہی کی طرف منتی تھے۔ صاحب حال و احوال سے کیرالتعداد لوگوں نے آپ امور آپ ہی کی طرف منتی تھے۔ صاحب حال و احوال سے کیرالتعداد لوگوں نے آپ سے ارادت عاصل کی اور آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے۔ بھرہ میں آپ سے ارادت عاصل کی اور آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے۔ بھرہ میں آپ ایخ وعظ میں شریعت و حقیقت دونوں کا بیان فرمایا کرتے تھے اور علماء و مشائخ اس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور علماء و مشائخ اس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

آپ کا کلام

آپ کا کلام نمایت نفیس و عالی ہو آتھا' منجملہ اس کے ہم پچھ اس جگہ بھی نقل کرتے تھے۔

وبوا هذا الوجد حجود مالم يكن عن شاهد مشهودوشا هدالحق يفتى شواهدالوجودوينغى عن العين الوسن سكره يزيد على سكر الشراب وارواح الواجدين عطرة لطيفه وكلامهم يحيى اموات القلوب ويزيد فى العقول والوجد يقسط النميز ويجعل الامساكن مكانا واحد والاعيان عينا واحد اوله رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحطه الغيب ومحادثه السروايناس المفقود و شرط صحه

الوجد القطاع اوصاف البشريه عن التعلق بمعنى الوجد حال وجوده ومن لافقد له لا وجدله وهو مقامان ناظر ومنظور اليه فالناظر مخاطب يشا هد الذي وجده في وجده والمنظور اليه مغيب وقداختطفه الحق باول ماور داليه والوجودتهايه الوجد لان التواجد يوجب استيعاب العبد والوجد تم وردود ثم شهود ثم وجود فمنعدار الوجود يحصل الخمود وصاحب الوجود محوو صحوفحال صحوه بقائه وحال حوه فنائه بالحق الى الحق وهاتان الحالتان معاقبتان ابدالوالوجود اسم لثلثه معان الاول: موجود علم لدني بقطع علم الشواهد صحبه مكاشفه الحق والثاني: وجودالحق وجود اغير مقطوع والثالث وجود رسم الوجود فاذالوشف العبد بوصف الجمال سكر القلب فطرب الروح وهام السرفالصحو انما هو بالحق وكلما كان في غيرالحق لم يخل من حيرة لاحيرة شبهه بل حيرة في مشاهدة نورالعزة وكلماكان بالحق لم تعتور عليه عله ثمه الصحومن اودينه الجميع والوائح الوجود الجمع ومنازل الحيات والحيات اسم لثلثه معان الاول حيات العلم ولها ثلثه انفاس نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبه والثاني حيات الجمع من الموت التفرقه ولها ثلثه انفاس نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار٬ والثالث: حيات الوجود من موت وهي حيات الحق ولها ثلثه انغاس نفس الهيبه وهو نفس بميت الاعتدال ونفس الوجود وهو يمنع الانفصال ونفس الانفراد يورث الاتصال وليس وراء ذلك ملحظ لنظاره من موت الجبل الفناء ولاطاقه للاشارة

ترجمن لینی جو وجد کہ مشلدے سے خلل ہو وہ وجد کذب و دروغ ہے اور شلد شواہد وجود میں فنا اپنی ہتی وجود سے نکل جاتا ہے اور اس کا سکر سکر شراب سے بہت زیادہ

ہوتا ہے اور واجدین کی ارواح ، یت پاکیزہ اور اطیف ہوتی ہے اور ان کا کلام مردہ دلول کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے اور وجد تمیز کو اٹھا دیتا ہے اور مکانات متعددہ کو جو مكان واحد اور اعيان مخلفه كو عين واحد كرديا ب اور وجد كي ابتداء تحليات كا المه جانا اور تجلیات حق کا مشاہرہ کرنا اور فعم کا حاضر ہونا اور امرار غیب کا ملاحظہ اور مم محتیل اور تمالی کو پند کرنا صحت وجد کی بیر شرط ہے کہ وجد کے سبب سے اوصاف بشریت منقطع موجائيں اور جس وجد ے كہ اوصاف بشريت ے فقدان (كم حشة مونا) نہ حاصل ہو۔ در حقیقت وہ وجد نہیں اور وجد کے دو مقام ہیں۔ مقام ناظر اور مقام منظوراليد مقام ناظر: مقام مشابره ب اور مقام منظوراليد مقام غيب ب ك حق تعالى اے اول وجد میں اٹی طرف کھنچ لیتا ہے کونکہ تواجد استیعاب عبدیت اور وجد استفراق عبديت اور وجود طلب فاكو لازم كرما ہے اور اس كى ترتيب اس طرح ے ہے کہ اول حضور' پھرورود پھر شہود اور پھر وجود ہے' پھر وجود سے خمود حاصل مو آ ہے اور صاحب وجود محو اور ہوشیاری میں رہتا ہے اس کی ہوشیاری اس کی بقاء اور اس کا محو اور اس کی فا ہے اور اس کی یہ دونوں حالتیں بیشہ کے بعد دیگرے رہتی ہیں۔ (متصوفین کے نزدیک) وجود کے تین معنی ہوتے ہیں۔ اول: وجود علم لدنی جس ے کہ علم شوار قطع موجاتے ہیں اور اس سے مكاشفہ حق عاصل مو يا ہے۔ ووم: وجود حق کہ پراس سے افقطاع نہ ہو سے۔ موم: وجود رسوم وجود سے جب بندے کو مكاشفہ جمل موجاتا ہے أو اس كے ول ميں كر بيدا موتا ہے اور اس كى روح ميں خوشنودي پيدا موتى ب اور سر ظاہر موتا ب اور حالت صحو شيں حاصل موتى، مر تجلیت حق ے۔ پر جب صاحب وجود غیرحق کی طرف مشغول ہو تا ہے تو اے حرت طاری ہوتی ہے، مر چرت شبہ نہیں بلکہ چرت مثلبرہ عزت و کمل اور جب ذات حق كى طرف مشغول ہوتا ہے تو پھر اس يركى امركا توارد شيں ہوتا كيونك صومقلك جھیت و لوائح وجود اور منازل حیات سے ہے اور حیات کے تین معنی ہیں۔ اول : حیات علم اور حیات علم کے تین انفاس ہیں۔ نفس خوف نفس رجاء انفس

محبت دوم: حیات ، حیات کی کی جمع ہے جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بھی تین انفاس ہیں۔ نفس اضطرار ، نفس افتقار ، نفس افتخار۔ سوم: حیات وجود جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور بید حیات حق ہے اور اس کے بھی تین انفاس ہیں۔ اول: نفس ہیبت ، اس سے اشغال بالخیر نہیں رہتا۔ دوم: نفس وجد جو کہ لفصل کو انع ہوتا ہے سوم نفس انفراد اور اس سے اتصال ہوتا ہے اس سے آگے پھرنہ مقام نظارہ ہے اور نہ طاقت اشارہ۔

### فضائل و كرامات

قدوة العارفين في الصوفيه في شاب الدين عمرا لسموردي بيان كرت بي كه مي ایک وقعہ آپ کی زیارت کرنے کے لئے بھرہ کیا اور بھرہ پینچے ہوئے بہت سے مویثی اور کھیت اور باغات پر سے جو کہ آپ کی طرف منسوب تھے عمرا گزر ہوا اور یہ عال دیکھنے سے مجھے خیال ہوا کہ یہ تو امارت کی شان ہے پھر میں سورہ انعام پردھتا ہوا بھرہ میں وافل ہوا اور میں لے اپنے جی میں کملا کہ ویکھوں کوئی آیت پر میں آپ کے دولت خانہ میں داخل ہو آ ہوں اور آپ کے حق میں اس آیت کو میں نیک فالی معجموں کا غرض میں برمعتا ہوا گیا اور اس آیت پر میں آپ کے دولت خانہ کے دروازے پر پیچا۔ "اولیئک الذین هدی الله فبهدیهم اقتده"۔ یہ وہ لوگ بی جن کو خدائے تعالی نے ہدایت کی تم ان کی ہدایت کی پیروی کرتے رہو۔ میں یہ آیت ردھتا ہوا آپ کے دروازے میں کھڑا ہوا تھاکہ آپ کا خادم قبل اس کے کہ میں اندر جانے کی اجازت چاہوں ، مجھے اندر بلا لے گیا میں آپ کی خدمت میں حاضرہوا اور آپ نے اول مجھ سے کی فرمایا: کہ عمر جو کھھ زشن پر ہے وہ زشن بی پر ہے اور اس میں میرے ول میں کھے بھی نہیں ہے۔ آپ کے بد فرانے سے مجھے نمایت ہی تعجب

شخ علی الخباز بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت اپنے بعض احباب کے ساتھ ان کے ایک باغ میں تھا۔ اس وقت ان کے پاس ایک فقیر آئے اور ان سے کہنے گئے کہ

تم جھے انچر کھلاکر شکم سر کردو' انہوں نے کوئی قریباً آدھ سر انچر لاکر ان کو دیے اور انہوں نے کھاکر کما: کہ اور لاؤ انہوں نے اور لاکر دیے اور ای طرح سے یہ قریباً جار یانچ من انجیر کھا گئے اور پھر شرر جاکر بہت سا یانی بیا' ایک مت مدید کے بعد مالک بلغ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس سال سے میرے کھیت و باغات کی پیداوار دو گنی ہو گئ ، پھر ای سال مجھے ج بیت اللہ جانے کا موقع ملا و چنانچہ میں ج بیت اللہ کے لئے گیا اور اس اثناء میں راستہ میں میں قافلہ کے آگے جارہا تھاکہ مجھ کو ان بزرگ موصوف کو جن کو میں نے انجیر کھاتے ہوئے دیکھا تھا' دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ مجھے یہ خیال گزرتے ہی جب میں نے اپنی وائنی جانب و یکھا تو یہ بزرگ بھی جارہے ہیں ' مجھے ان کو ویکھتے ہی وہشت ی غالب ہوئی اور میں نے ان کو سلام کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا' یہ بزرگ اور میں دونوں قافلہ کے آگے کے جاتے تھے اور راستہ میں تو قافلہ کہیں اتر برتا تھا انبی ایام سے ایک روز کا ذکر ہے کہ یمی بزرگ ایک حوض کے پاس آئے جس کا یانی خشک ہونے کے قریب ہوگیا اپ نے اس کے نیجے کی مٹی نکال کر کھانی شروع کی اور ذرا ی کی مٹی آپ نے مجھ کو مجی کھلائی تو مجھے سے مٹی ذاکقہ میں حثو حشكلاتج كى طرح اور خوشبوش مشك كى طرح معلوم موئى- منى كماكر يعراب نے بت سایانی یا اور پانی بی کر مجھ سے فرمایا: علی اس کے کھانے کے بعد جو تم نے مجھے کھاتے ویکھا تھا آج میں نے کھایا ہے اور اس کے درمیان میں نہ میں نے چھ کھایا اور نہ پا۔ یں نے اس وقت ان سے وریافت کیا کہ حضرت سے قوت آپ کو کن سے حاصل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: کہ ایک روز حضرت شیخ ابو محمد بن عبربصری والله نے مجھ پر توجہ کی جس سے میرا ول محبت سے بحر کیا اور میرا سرحق سجانہ تعالی سے واصل ہوگیا' تقرف اکوان واعطان عطا ہوا اور بعید مجھ ے قریب ہوگیا۔ غرض آپ کی نظرے میں غایت مقصور کو پنچ اور وہ قوت حاصل ہوئی کہ جس سے میں بجر احکام بشریت باقی رکھنے کے اکثر اوقات کھانے سنے سے مستغنی ہوگیا۔ شیخ علی الخار کتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے ان بزرگ کو شیں دیکھا۔ رضی اللہ تعالی عنم

شخ ابوعبراللہ البلخی ریٹے نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت کمہ کرمہ میں اس وقت شخ محمد میں معرف اس وقت شخ محمد بین عبرا ابھری بھی کہ کرمہ میں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ اس وقت چار اشخاص اور بھی ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سب نے سات وقعہ طواف کیا اور طواف کرکے باب شیبہ کی طرف کو فکے۔ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوگیا اور آپ کے بعض ہمراہیوں نے جھے کو آپ کے ساتھ ہونے سے روکا آپ نے نوایا: کہ انہیں مت روکو، آنے دو، پھر آپ نے سب کے آگ کھڑے ہوکہ واپا: کہ میرے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلے آؤ۔ غرض! ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے، یہاں تک کہ ہم سب نے آپ کے ساتھ طہر کی نماز پڑھی۔ اس کے ساتھ طبر کی نماز پڑھی۔ اس کے بار عشر کی اور جبل قاف میں جاکر عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ بھاڑ کی چوٹی پر جاکر میٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جاکر عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ بھاڑ کی چوٹی پر جاکر میٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جس بھی بیٹھے گئے اور جبل قاف کے چاروں طرف کے لوگ آن آن کر آپ کو سلام حلیک کرنے گئے۔

ان لوگوں کے جسموں سے چاند و سورج کی طرح سے روشنی کھینتی جاتی تھی، پھر جو میں سے بچل کی طرح سے بہت سے لوگ آئے اور آپ کے پاس حلقہ باندھ کر بیٹے گئے اور آپ کا کلام خنے کے مشاق ہوئے، آپ نے کلام کرنا شروع کیا تو ان میں سے بعض کا بیہ حال کہ جو میں دوڑنے لگتے تھے یہاں بعض کا بیہ حال کہ جو میں دوڑنے لگتے تھے یہاں تک کہ صبح ہوگئی اور ان سب نے آپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر آپ واپس ہوتے ہوئے بہت سے ایسے مقالمت میں اثر گئے جس کی زمین میں مقک کی می خوشبو ہوتے ہوئے بہت سے ایسے مقالمت میں اثر گئے جس کی زمین میں مقک کی می خوشبو آتی تھی اور جہل بہت سے آدمی نمایت خوش الحانی سے ذکر اللہ کررہے تھے اور آپ کو وجد ہوجا یا تھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تھے اور آپ کو وجد ہوجا یا تھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تھے اور آب کو وجد ہوجا یا تھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تھے اور آب کو وجد ہوجا یا تھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی خرتے تھے کہ اے پروردگار! جن لوگوں کا کی قردہ دار اور ان کا کفیل ہے تو ان پر اپنا فضل و کرم کر، پھر ہم جس جگہ سے کہ کے تھے۔ وہیں واپس آئے اور اس کے بعد ہم آبک شرمیں آئے۔ جو بلامبالفہ گویا

سونے چاندی سے بنایا ہوا تھا اور جس میں نہریں اور باغات بکوت تھے ہم نے آگر یمال پر کچھ میوے کھائے اور نہوں سے پانی بیا اور ایک ایک سیب ہم نے اپ ہاتھ میں لے لیا اور رخصت ہوئے۔ آپ نے فرمایا: کہ یہ اولیاء اللہ کا شرب اس میں بجر اولیاء اللہ کے اور کوئی نہیں آسکنا ، پھر مکہ مرمہ میں آگر ہم نے ظمر کی نماز پڑھی۔

بھرہ میں آپ سکونت پذیر سے اور کبیرین ہوکر 580 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور آپ کی قبر اب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ آپ کے وفات پائے کے بعد پرندول نے بھی جو میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں نے دیکھا اور ان کی آواز سی اور اس روز بہت سے یہودی اور عیمائی مسلمان ہوئے۔

### شيخ ابوالحن الجوسقي وثاجه

منملد ان کے شخ ابوالحن الجوستی ہیں۔ آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق اور علائے عارفین سے شخ ابوالحن الجوستی ہیں۔ آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق اور علائے عارفین سے شخ ابلت و مقالت عالیہ اور تصریف اور بہت سے امور مخفیه کو آپ کی زبان پر گویا کیا۔ آپ اعلی درجہ کے عابد و زاہد اور عمل و علم دونوں میں کائل شے۔

شخ علی بن الیتی کی خدمت بابرکت سے آپ مستفید ہوئے اور آپ ہی کی طرف آپ اپ آپ کو منسوخ بھی کرتے تھے۔

حضرت فیخ عبدالقادر جیلانی ریافی کی خدمت میں بھی آپ آیا جایا کرتے تھے۔ فیخ بھاء بن بطو۔ فیخ عبدالرحمٰن الطف فی 'ابوسعید القیلوی وغیرہ سے آپ نے ملاقات کی۔ آپ کی صحبت بابرکت سے اکابرین کی ایک بہت بڑی جماعت مستفید ہوئی۔ فیخ ابو محمد عبدالرحمٰن البغدادی بن جیش آپ کی طرف منسوب سے 'نیز صلحاء سے کیرالتعداد لوگوں نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔

آپ کے ارشادات

آپ نے فرمایا: کہ علماء کا فساد دو باتوں میں ہے۔

اول: يدكه علم يرعمل نه كري-

دوم: بيركم جس بات كاعلم نه بوا اس ير عمل كرنے كى كوشش كريں اور كلام لايعنى اور جس امرے كه روكے جائيں از نه ربيں اور جرايك سے انسيت ركھنا اوبار كى نشانى ہے۔

اور شقاوت کی تین علامتیں ہیں۔

اول: یہ کہ علم حاصل ہو اور عمل سے محروم رہے۔

ووم: یہ کہ عمل کرتا ہو 'مگر اخلاص سے محروم رہے۔

سوم: بيركم الل عرفان كي صحبت مين ره كران كي تعظيم ند كري-

اور یاد رہے کہ علم حرزجان اور جمل غرور ہے اور صدق المنت اور صلہ رحی بقاء اور قطع رحی مصیبت ہے اور مبرشجاعت اور کذب عاجزی اور صدق قوت ہے اور جر ایک فض کو چاہئے کہ ایسے مخض کی صحبت میں رہا کرے جو کہ اس کو آواب شریعت سے متنبہ اور اس کی غفلت شعاری میں اس کے حال و احوال کی حفاظت کرتا رہے۔

#### دعائے متجاب

آپ اکثر اوقات یہ وعاء پڑھا کرتے تھے۔ اللهم یا من لیس فی السموات من قطرات وفی الارض من حبات ولا فی هبوب الریح والجات ولا فی قلوب الخلق من خطرات ولا فی اعضائهم من حرکات ولا فی اعینهم ان لحظات الا وهی لک شاهد ات وعلیک والات وبربوبیتک معترفات وفی قلرتک متحیرات فاسئلک یا الله بالقلرة التی تحیربها من فی السموات والارض ان تصلی علی محمد وعلی اله وصحبه وفر یا ته یعنی اے الله! آئان کے تمام قطرے اور زین کے مارے والے کل سخت سے سخت آئر هیاں اور تیری محلوق کے ولوں کے کل خطرات اور ان

کی آنکھوں کے نظارے سب کے سب تیری گواہی دیتے ہیں اور تیری ذات پاک پر صریحاً دلالت کرتے ہیںاور تیری ربوبیت کے معترف اور تیری قدرت میں متحر ہیں تیری اس قدرت کی برکت سے جس نے کہ کل آسان زمین والوں کو متحر کرر کھا ہے دعا مانگتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب اور ذریات پر دود بھیج "آمین!

جس کی کو کوئی حاجت در پیش ہو' اسے چاہئے کہ یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مائے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی' آپ اکثر مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔۔

اشار قلبی الیک کیما یری الذی الا تراه عینی میرے ول نے تیری طرف اثراره کیا آک وه اس ذات کا مثلوه کرے جو کہ ظاہری آگھوں سے تمیں و کھائی ویق۔

وانت تلقی علی ضمیری حلاوۃ السوال والنمنی میرے ول پر تو ہی القاء کیا کرتا ہے' طاوت سوال اور طاوت اشتیاق کو۔
ترید منی اختبار شیء وقد علمت المرا دمنی تو میری آزمائش کرتا چاہتا ہے اور مجھے معلوم ہے جو کھے میری مراد ہے۔
ولیس فی سواک حظ فکیف ماشت فاختیرنی وہ یہ ہے کہ بجر تیری ذات کے اور کی شے سے بچھے راحت نمیں سوجی طرح سے

#### فضائل

كه تو چام جھے آزماء۔

شیخ عرا لبرز از نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ شیخ علی بن الهیتی کی طبیعت کچھ ناساز موئی تو حضرت شیخ عبدالقادر دیاہ آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور اس وقت شیخ بقاء بن بطو' شیخ ابوسعید القیادی اور شیخ احمد الجوسی العرصری وغیرہ بھی موجود تھے۔ شیخ علی بن الهیتی نے آپ (لیمنی شیخ ابوالحن الجوستی) کو دسترخوان بچھانے کا تھم دیا اور آپ نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان بچھاکر آپ متھکر کھڑے رہے کہ مشائخ موصوف میں سے پہلے کس کے سامنے تان رکھیں بعدازاں آپ نے بہت ے تان اٹھاکر اور و فعنا بچ میں چھوڑ دیئے ، جس سے نان چاروں طرف کھیل گئے۔ بدول اس کے کہ کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حاضرین اس لطیفہ سے بہت خوش ہوئے اور حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی ریا لیج نے فرمایا: کہ آپ کے خلام ابوالحن نے اس وقت کیا عمرہ بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور دو دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور دو دونوں آپ کی خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور دو دونوں آپ کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی کے فرمایا: کہ حضرت میں اور دو دونوں آپ کی بات کی ہونا کے خاص بات کی ہے۔ شیخ علی بن الهیتی کے دونوں آپ کی بات کی ہونے کی بات کی ہونے کے دونوں آپ کی بات کی ہونے کیا کہ کی بات کی ہونے کو دونوں آپ کی بات کی ہونے کی ہو

پر شیخ علی بن الهیتی نے آپ سے ایعن شیخ ابوالحن الجوستی سے فرمایا: کہ وہ آپ
کی ایعنی صفرت شیخ عبدالقاور جیلانی میلیجہ کی خدمت میں رہا کریں۔ یہ سن کر آپ ایعنی میلیج ابوالحن جو ستی نمایت آبدیدہ ہوئے، حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میلیجہ نے فرمایا: کہ
ابوالحن نے جس نمرے کہ پائی پیا ہے وہ اس کو دوست رکھتے ہیں للذا آپ نے ان کو اوالحن نے جس نمرے کہ پائی پیا ہے وہ اس کو دوست رکھتے ہیں للذا آپ نے ان کو ان کے شیخ، شیخ علی بن الهیتی میلیجہ کی خدمت میں بی رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی

الله تعالى عنم

ی معدوالحارثی بیان کرتے ہیں کہ میں اور شخ عبدالرحمٰن بن ابی الحن و شخ عبدالرحمٰن بن ابی الحن و شخ عبدان البریدی اور الدارانی شخ ابوالحن الجوستی کی خدمت میں گے تو آپ کی طرف جاتے ہوئے دجلہ پر سے ہو کہ ہوس کے بالقائل واقع بھی 'گزرے تو یمال پر ہمیں ایک نمایت بدصورت فض جو کہ زنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا تھا' ملا۔ اس نے ہمیں اپنی پاس بلاکر کمالا کہ جب تم شخ ابوالحن الجوستی کی خدمت میں جاؤ تو ان سے میرے لئے سفارش کرتا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں' کیونکہ انہوں نے جھے یمال پر اس طرح محبوس کیا سفارش کرتا کہ وہ جھے چھوڑ دیں' کیونکہ انہوں نے جھے یمال پر اس طرح محبوس کیا ہے۔ غرض ا جب ہم آپ کی خدمت میں پنچ اور ہم نے اس فخص کی نبت پھھ کہنا جہا تو آپ نے قربایا کہ یہ شبطان ہے' تم اس کے حق میں جھے سے پکھ سفارش نہ کرتا ہوا گو آپ نے قربایا کہ یہ شبطان ہے' تم اس کے حق میں جھے سے پکھ سفارش نہ کرتا گیا اور ان کے کیونکہ یہ ان فقراء کے نزویک جو کہ ہم سے دور رہتے ہیں' آیا کرتا تھا اور ان کے دلوں میں تشویش پیدا کرتا تھا اور میں ہر دفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں جردفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں جردفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں وروں منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں جردفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں وروں میں تشویش پیدا کرتا تھا اور میں ہردفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں وروں من کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں میں دفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں میں دفعہ اس کو منع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھا اور میں میں کونک

جھ سے عمد کرکے فتم کھا لیتا تھا کہ پھریہ ان کے پاس نہ جائے گا جب کی وقعہ یہ اپنا عمد توڑ چکا تو اب کی وقعہ میں نے اسے محبوس کرر کھا ہے جیساکہ تم دیکھ رہے ہو۔

آپ جوس میں جو کہ بلاد عراق میں سے ایک شرکا نام ہے اور جو کہ ایک نبر اور پہاڑ پر واقعہ ہے' سکونت پذیر سے اور کبیر من موکر کیمیں پر آپ نے وفات پائی اور کمیں پر آپ مدفون بھی کئے گئے اور آپ کی قبر اب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ خاص

## فيخ عبدالرحمل الطفسونجي الاسدى والع

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ عبدالر من الطفونجی الاسدی واله ہیں۔ آپ بھی اکابرین واعیان مشائخ عظام سے تھے۔ کرالت جلیلہ اور تصرف نافذ رکھتے تھے اور اکثر اوقات امور مخفیه کی خبردیا کرتے تھے اور پھر جس امرکی نبیت آپ جو پچھ کھتے تھے وہ بھینہ ای طرح سے واقع ہوا کرنا تھا۔

ایک مرتبہ ایک مخص نے آپ کی خدمت میں آگر کہا کہ حضرت میرے کھے
کھور کے درخت ہیں، گران میں کھوریں نہیں لگتیں اور میرے پاس کی گائے ہیں،
وہ بچ نہیں دیتیں۔ آپ نے اس مخص کے لئے دعا کی اور اسی سال اس کے درختوں
میں کھل آنے شروع ہوگئے اور اسی سال میں اس کی گائیوں نے بچ دیئے اور کشت
سے اس کے گھر میں مورثی ہوگئے اور بکثرت دودھ ہونے لگا۔

#### فضائل

ایک مخص نے آپ ہے کہاہ کہ حضرت آپ کا فلال مرید کہتا ہے کہ جو کچھ آپ
کو عطا ہوا ہے ' انتا ہی جھے عطا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ جس نے جھے عطا فرمایا ہے '
اس نے اس کو بھی عطا فرمایا ہے ' لیکن میرے برابر اس کو عطا نہیں فرمایا ' کھر آپ نے فرمایا: کہ جس اے تیر مار آ ہوں ' تھوڑی دیر سرگوں رہے اور فرمایا: کہ جس نے اس تیر مارا اور اس لگا اور اب کھر دو سرا تیر مار آ ہوں اور تھوڑی دیر سرگوں رہے اور

فرمایا: کہ میں نے اسے دو سراتیر مارا اور اسے میرا تیر لگا بھی اور اب پھر تیرا تیر مار آ ہوں' اگر یہ تیر بھی اسے لگا تو معلوم ہوجائے گاکہ اسے بھی میرے برابر عطا ہوا ہے' پھر آپ تھوڑی ویر سرگوں رہے اور فرمایا دوڑو اس کا انقال ہوگیا' لوگ گئے تو اسے مردہ پایا۔

آپ مریدوں کی تربیت اور ان کی ترقی بندری کیا کرتے تھے یماں تک کہ اس سے فرماتے تھے کہ کل تم اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ کے پھر جب وہ واصل الی اللہ ہوجا آتو آپ فرماتے۔ "ھاانت وربک" لینی تو اور تیرا پروردگار تھے کو کافی ہے۔

ایک وقعہ آپ نے فرمایا: سبحان من سبح له الوحوش فی القفار پاک

ہو وہ ذات کہ تمام وحثی جانور جگل میں جس کی شیخ کیا کرتے ہیں، تو تمام برب چھوٹے جنگی جانور آپ کے پاس آگر اپنی آوازوں میں بولئے گے اور شیر اور ہرن اور فرق وغیرہ کل جانور مخلوط ہوکر ایک جگہ جمع ہوگئے اور بعض بعض جانور آپ کے قدموں پر آگر لوٹے گے، پھر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحت له الطیور فی اوکار ھا"۔ "پاک ہے وہ ذات کہ تمام پرندے اپ گونسلوں میں جس کی شیخ کرتے ہیں" تو اس وقت تمام انواع و اقسام کے پرندے جو میں آپ کے سرمبارک پر آگر بھر گئے اور عمدہ مجموں میں چچمانے گئے، پھر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحہ الریاح العواصف" "پاک ہے وہ ذات کہ ہوائیں اور آند میاں جس کی شیخ کرتی ہیں" تو مختف اور نمایت لطیف ہوائیں چلے گئیں، پھر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحہ الحیال الشوامخ" "پاک ہے وہ ذات کہ بھاڑ ہور چائیں سبحان من سبحہ الحیال الشوامخ" "پاک ہے وہ ذات کہ بھاڑ ہور کے گئا اور جم کی شیخ کرتے ہیں" تو جس پہاڑ پر کہ آپ بیٹھے تھے، وہ پہاڑ حرکت کرتے لگا اور جس کی سبحان من سبحہ الحیال الشوامخ" "پاک ہے وہ ذات کہ بہاڑ اور چائیں اس کی بہت می چائیں بل کر نیچ گر گئیں۔

ایک روز آپ نماز جعہ کے لئے جاتے ہوئے ٹچر پر سوار ہونے لگے، گر سوار ہوتے ہوئے رکاب سے پیر کھینج لیا اور پھر ذرا سا نوقف کرکے ٹچر پر سوار ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ ای وقت حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی بھی اپنے فچر پر سوار ہونے کو تھے' اس لئے میں نے نہیں چاہا کہ میں آپ سے پہلے سوار ہوجاؤں۔

آپ کے صاحبزادے شیخ ابوالحن علی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میرے والد البعد سفر کے ارادے سے نکلے اور سوار ہوتے ہوئے رکاب پر پیر رکھ کر واپس آگئے۔ آپ سے واپسی کی وجہ پو چی گئی تو آپ نے فرملیا: کہ زمین میں کوئی البی جگہ نہیں پانا کہ جمال میرا قدم ساسکے، پھر آپ تاوم حیات بھی طفسونج سے نہیں نکلے۔ طفسونج بلاد عراق میں سے ایک شہر کا نام ہے، کیرس ہوکر یہیں آپ مدفون ہوئے، قبر آپ کی اب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔

جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ کے صاجزادے موصوف نے آپ سے کمانہ کہ مجھ کو آپ کچھ وصیت کیجے، آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: کہ تم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی روائی کی خدمت و تابعداری اور بیشہ ان کی تعظیم و بحریم کرتے رہنا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاجزادے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی واٹھ کی خدمت اقدس میں آئے، آپ نے ان کی بری عزت کی اور انہیں خرقہ پہنایا اور انی صاجزادی ان کے نکاح میں دی۔ رضی اللہ تعالی عنما۔

شيخ بقاء بن بطو دالمي

منمله ان کے قدوۃ العارفین شخ بقاء بن بطو والھ ہیں' آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق ے اور صاحب احوال و کرامات تھے۔ آپ منمله ان چار مشاکخ کے ہیں جو کہ باذنہ تعالی مبروص کو اچھا اور نابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کرتے تھے' جیسا کہ ہم اور کی جگہ بیان کر آئے ہیں' حضرت شخ عبدالقاور جیلائی والیجہ آپ کی تعظیم و تحریم اور بسااو قات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

ایک روز آپ کرامات اولیاء بیان کررہے تھے' اس وقت آپ کے پاس ایک فض صاحب احوال و کشف و کرامات بیٹے ہوئے تھے' یہ فض آپ سے کئے گھے کہ ایما کون فض ہے جو کہ اگر کو کیں سے پانی طلب کرے تو اس کے لئے ڈول میں سونا

نکل آئے یا جس طرف نظر توجہ سے دیکھے تو وہ جانب سونے سے پر ہوجائے اور نماز پڑھنے کے لئے کو ا ہوتو اسے کعبہ سامنے نظر آئے؟ (چنانچہ ان کا یمی حال تھا۔) آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر سرگوں رہے ' تو ان کا حال ان سے سلب ہوگیا' پھر انہوں نے آپ سے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا: کہ جو چیز کہ جاپھی وہ اب نہیں لوٹ عمق۔

ایک دفعہ تین فقہاء شب کو آپ کی زیارت کرنے آئے اور عشاء کی نماز انہوں نے آپ بی کے پیچے پڑھی 'آپ جیساکہ چاہے' قرات کا پورا حق اوا نہ کرسکے جس فقہائے موصوف کو کمی قدر آپ سے بدخنی ہوئی 'گر انہوں نے آپ سے پچے کما نہیں اور شب کو فقہائے موصوف آپ بی کے زاویہ جی رہے اور انہیں احتلام ہوگیا اس شب سردی بھی مشدت تھی' گر فقہائے موصوف اسی وقت اٹھ کر نمرنچ ہو کہ آپ بی کے زاویہ کے روبرہ واقعہ تھی' عسل کرنے گئے اور ان کے کپڑوں پر آیک بہت بوا شیر آ بیشا' فقہائے موصوف سردی کی وجہ سے نمایت پریشان ہوئے اسے بی سے بدا شیر آ بیشا' فقہائے موصوف سردی کی وجہ سے نمایت پریشان ہوئے اسے اپنی آسٹین آپ فکل کر نمرپر آئے اور شیر آپ کے قدموں پر لوٹے لگا اور آپ اسے اپنی آسٹین سے مارتے ہوئے فرمائے گئے کہ تو ہارے مہمانوں سے کیوں تعرض کرتا ہے گو انہوں نے ہارے ساتھ سوء خلنی کی تو اس وقت شیر بھاگ آیا اور فقہائے موصوف نے پائی سے فکل کر آپ سے معذرت کی' آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح سے فکل کر آپ سے معذرت کی' آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح سے فکل کر آپ سے معذرت کی' آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح سے فکل کر آپ سے معذرت کی' آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح سے فکل کر آپ سے معذرت کی' آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح سے فکل کر آپ سے معذرت کی' آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح سے فکل کر آپ دل کی اصلاح کی ہے۔

ایک دفعہ گاؤں میں آگ گی اور دور تک کھیل گئ۔ آپ گئے اور آگ کے پاس
کورے ہوکر آپ نے فرمایا: کہ اے آگ! بس بھیں تک رہ اگ ای دفت جھ گئ۔
آپ قریبہ آبنوس جو کہ قرے شرالملک میں سے ایک گاؤں کا نام ہے "سکونت پذیر
سے اور بھیں پر آپ نے دفات بھی پائی۔ آپ کی عمر اس دفت 80 سال سے متجاوز
متی آپ کی قبر اب تک ظاہر ہے اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ والی

شيخ ابوسعيد على القيلوي رياطية

منملہ ان کے قدوۃ العارفین حفرت شیخ ابوسعید علی القیلوی یا بقول بعض ابوسعید القیلوی واقع میں۔

آپ بھی صاحب احوال و کرالت جلیلہ اور ان چار مشائخ میں سے تھے جن کا کہ بم اوپر ذکر کر آئے ہیں اوپ جس امرے لئے دعا فرماتے تھے تو آپ کی دعا قبول ہوتی تھی اور جس مریض کی کہ آپ عیادت کرتے تھے' خدائے تعالی کے فضل سے وہ شفا یا آتھا اور جس دریان دل کی طرف کہ آپ نظر توجہ کرتے تھے' وہ دل محبت اللی سے معمور ہوجا آتھا۔

آپ مفتی زملنہ اور فقہائے معتبرین سے سے کھنے ابوالحن علی القرشی ریابیے ' شخ عبداللہ محمد بن احمد المدینی ریابیہ ' شخ خلیفہ بن موک ریابیے اور شخ مبارک بن علی الجیل ریابی اور شخ محمد بن علی القیدی ریابی وغیرہ مشاکع عظام آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔

ایک دفعہ آپ نے ایک چٹان پر کھڑے ہوکر جو کہ قیلویہ کے ایک میدان میں پڑی موئی تھی، اذان کمی اور جب اذان کہتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کما تو آپ کی سحبیر کی بیبت سے جٹان کے پانچ کلڑے ہوئے اور زمین لرزگئی۔

ایک وفعہ آپ کے بعض مرید آپ کے لئے لوٹے میں پانی بحر کر لارہے تھے کہ لوٹا گر کر لوٹ کی افغایا تو وہ درست ہوگیا۔ آپ نے آکر اس لوٹے کو اٹھایا تو وہ درست ہوکر جیساکہ تھا، ویسا بی پانی سے لبریز ہوگیا۔

ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے کہ اٹنائے وعظ میں روافض کی ایک بدی جماعت
آپ کے پاس دو ملکے کہ جن کا منہ بند تھا، لیکر آئی جس فخص کے پاس یہ دونوں ملکے
تھے، اس سے آپ نے فرمایا: کہ تم لوگ روافض ہو اور میرا امتحان کرنے آئے ہو، پھر
آپ نے تخت پر سے اثر کر ایک ملکے کو کھولا تو اس میں سے ایک لٹکڑا پچہ لکا، اس
سے آپ نے فرمایا: قم باذن اللہ تو یہ اٹھ کر دوڑنے لگا اور دوسرے ملکے کا منہ کھولا تو
اس میں سے ایک تذریست بچہ نکلا۔ اس سے آپ نے فرمایا: کہ بیشا رہ تو اس کے بیر

یں سنگ ہوگیا اور سنگ ہوجانے سے ای جگہ بیٹھا رہا جب ان لوگوں نے آپ کی سید کرامت دیکھی تو یہ سب کے سب آپ کے دست مبارک پر تائب ہوگئے اور فتم کھاکر کہنے لگے کہ اس راز سے بجراللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہ تھا۔

آپ علائے کرام کا لباس پہنا کرتے تھے اور نچر پر سواری کیا کرتے تھے آپ نمایت خوش طبع و مجمع مکارم اخلاق تھے۔

آپ قری نسرالملک میں سے قریہ قبلویہ میں سکونت پذیر سے اور 557 ہجری میں میسی پر آپ نے کا ہرے۔ میمیں پر آپ نے کبیر من ہوکر وفات پائی اور آپ کی قبر اب تک ظاہر ہے۔

جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابوالخیرسعید نے آپ

ے کمانا کہ آپ مجھ کو پکھ وصیت سیجنے۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ میں وصیت کرتا

ہوں کہ تم حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کی تعظیم و سحریم میں رہنا۔ انہوں نے کمانا کہ

آپ شجھے ان کے حال سے آگاہ سیجئے تو آپ نے فرمایا: کہ آپ اس وقت ریحائہ

اسراراولیاء اور سب سے زیادہ اللہ تعالی کے مقرب و محبوب ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنم

یہ مطرالہاؤرانی رمایلی

منمله ان کے قدوۃ العارفین مختخ مطرالباذرانی دی ہیں 'آپ اکابرین مشاکخ عراق سے اور صاحب احوال و کرامات جلیلہ تھے۔

شیخ احمد الهروی نے بیان کیا ہے کہ آپ جس گناہگار کی طرف نظر کرتے تھے او وہ فورا آپ کا مطبع و فرمانہروار ہوجاتا تھا اور جس خفلت شعار کی طرف دیکھتے تو وہ بیداروہوشیار ہوجاتا تھا اور جو یمودی یا عیمائی مخض کہ آپ کے پاس آیا فورا مسلمان ہوگیا جس زشن پر سے کہ آپ گزرتے تھے وہ زشن آپ کی برکت سے سرسبزوشاداب ہوجاتی تھی اور جس امر کے لئے کہ آپ وعا کرتے ، فورا قبولیت وعا کے آثار نمایاں ہوجاتی تھے۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس دفت میرے ساتھ پانچ مخن اور بھی سے 'آپ ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہمارے لئے قریباً ڈیڑھ سیر دودھ نکال اور جم نے اس دودھ میں سے اتنا پیا کہ جم سیر ہوگئے۔ بعدازاں سات مخض اور آئے اور اس میں سے انہوں نے بھی پیا اور وہ بھی سیر ہوگئے' اس کے بعد دس مخض اور آئے اور وہ بھی پی کر سیر ہوگئے اور دودھ صرف ڈیڑھ سیر بی تھا اور اس سے زیادہ نہ تھا۔

ایک وفعہ آپ نے خواب میں ایک عظیم الثان ورخت ویکھا جس کی شاخیں بھڑت اور قریہ باقران سے مصل تھیں۔ آپ نے صبح آگریہ خواب اپنے بیخی شخ آل العارفین سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا: کہ مطراس درخت سے میری ذات مراد ہے تم جاکر قریبہ باقران میں سکونت افتیار کو' یہ قریبہ باقران قرئی عراق میں سے ایک قریبہ کا عام ہے' چنانچہ آپ اس قریبہ میں آکر سکونت پذیر ہوئے اور یہیں پر آپ نے وفات بائی۔

جب آپ کی دفات کا زمانہ قریب ہوا تو آپ کے صاجزادے ابوالخیر کروم نے آپ کے کہا کہ میں آپ کے بعد کس کی افتداء کروں تو آپ نے فرمایا: کہ حضرت مخفی عبدالقادر جیلانی میلید کی۔ آپ کے صاجزادے کتے ہیں کہ میں نے پھر آپ سے کی پوچھا تو پھر بھی آپ نے کی کما: کہ حضرت مخفی عبدالقادر جیلانی میلید کی اور فرمایا: کہ ایک زمانہ آئے گاکہ لوگ انہیں کی افتداء کریں گے۔ رضی اللہ تعلی عنم

فينخ ماجد الكروى رمايفيه

منملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ماجد الکروی واقع ہیں۔ آپ الل قوسان سے (جو کہ عراق کے ایک قریبہ کا نام ہے) تنے اور احوال و کرامات جلیلہ رکھتے تھے۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت ایک فخص آئے اور کہنے گئے کہ میں نے ج بیت اللہ کا ارادہ کرایا ہے۔ آپ نے ان کو اپنا آیک پالہ دیدیا اور فرمایا: کہ آگر تم وضو کرنا چاہو تو یہ تممارے لئے پانی ہے اور آگر بیاس گئے تو یہ تممارے لئے دودہ ہے اور آگر تم پر بھوک کا غلبہ ہو تو یہ تممارے لئے ستو ہے۔ یہ فخص آپ کے اس عطیہ کے نمایت مشکور ہوئے اور ج بیت اللہ کو گئے اور آپ کا یہ عطیبہ ان کی متدرجہ بالا ضرور تول کے

لئے کلنی و وانی ہوا۔ یہ مخص شخ تاج العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مریدوں میں سے تھے۔

آپ کے صافرادے سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جن اپ والد ماجد کی خدمت جن حاضر تھا اس وقت آپ کی خدمت بارکت جن دس بارہ فخض آئے۔ آپ نے جمع سے فرمایا: کہ جاؤ ظوت خانہ جن سے کھانا نکال لاؤ، ظوت خانہ جن اس وقت کھائے چنے کی کوئی چیز بھی نہ تھی، گر اس وقت آپ کی ظاف ورزی نہ کرما اور ظوت خانہ جن چلا گیا تو جمحے وہاں انواع و اقسام کے کھائے طے، جن انہیں آپ کے باس لے آیا، اس کے بعد پندرہ فخض اور آئے، پھر آپ نے بھے سے ایا ہی فرمایا اور جن خانہ جن گیا تو اس وفعہ بھی جمحے وہاں انواع و اقسام کے کھائے طے اس کے بعد آپ کے بات خون فور اور آئے اور ان کے لئے بھی جن میں میں کھائے ٹکال کر کے بعد آپ کے باس تنمی فخض اور آئے اور ان کے لئے بھی جن میں کی کھائے ٹکال کر کے بعد آپ کے بات بعدازاں آپ نے اپ دونوں خاوموں کی طرف نظر اٹھاکر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اس حالت جن وہ اپ کی خدمت جن حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت ہوئے دیا کہ بعد وہ آپ کی خدمت جن حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے گئے کہ جمیں یہ خیال ہو کہ بید واقعہ سحر تھاکہ جس کی وجہ سے آپ

ایک وقعہ آپ نے جھ سے فرایا: کہ سلیمان اس پہاڑ پر جاکر دیکھو، جہیں وہاں رجال الغیب سے تین فخص طیس گے۔ تم ان سے میرا سلام کمنا اور ان سے بوچھنا کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ غرض ہیں ان کے پاس گیا اور بیں نے ان سے دریافت کیا تو ان ہیں سے ایک فخص نے کما: کہ جھے انار کی خواہش ہے اور ایک نے کما: کہ جھے سیب کی خواہش ہے اور ایک فخص نے کما: کہ جھے اگور کی خواہش ہے۔ ہیں نے واپس آگر آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا: کہ سے تینوں میوے فلال ورخت سے تو و واپس آگر آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا: کہ سے تینوں میوے فلال ورخت سے نینوں میوے تو ٹر لایا، اس سے پہلے ہیں نے اس ورخت کو فیک کو فیک دیکھا تھا، پھر آپ نے سے تینوں میوے دیکھ کر فرمایا کہ جاتو، ان کو دے آئو، ہیں

ان کے پاس لے گیا اور ان میں سے دو مخصوں نے اپنی چیز لیکر کھالی گر جس مخض نے کہ سیب مانگا تھا اس نے سیب نہیں لیا اور کھا کہ سید میں شہیں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سید دونوں مخض ہوا میں اڑکر چلے گئے گر سید مخص ان کے ساتھ نہیں جانگے ، گر سید مخص ان کے ساتھ نہیں جانگے ، پھر آپ نے آن کران کے لئے دعا کی اور سیب میں سے کچھ ان کو کھلایا اور پچھ خود آپ نے کھایا اور ان کے کندھے پر آپ نے ہاتھ مارا تو سے مخض بھی اڑکر چلے گئے۔ حضرت مخبخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالی عند بھی آپ کی نمایت تعریف کیا کرتے تھے ، آپ کے س تولد وغیرہ کے متعلق جمیں پچھ معلوم نہیں ہوا ، 564 ہجری میں آپ نے وفات یائی۔ دہاتھ

# فيخ ابومرين شعيب المغربي والع

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابورین شعیب المغربی ہیں۔ آپ اکابرین مشاکح مغرب و عظمائے عارفین اور ائمہ مخقین سے شے اور کرامات و مقلات عالیہ رکھتے سے آپ او ہو مغرب سے شے اور اسرار محائق ومعارف کے آپ خزید شے۔ آپ کو تصریف آم اور مقلات ولایت میں مقام وسیع حاصل تھا۔ آپ سے عجائبات و خوارق و علوات بھوت ظمور میں آتے شے اسرارومعارف اور فنون حکمیہ بھیشہ آپ کی زبان سے بیان ہوا کرتے شے۔ آپ شریعت و طریقت دونوں کے جامع اور بلامغرب کے بیان ہوا کرتے شے۔ آپ شریعت و طریقت دونوں کے جامع اور بلامغرب کے ایک نامور مفتی شے اور فرہب ماکی رکھتے شے ' قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی' دوردراز کے طلبہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے مستفید ہوتے شے۔

ورورو المعلق المعلق و محد بن احمد القرشي رطيع عبدالله القشانائي الفارى رطيع عبدالله القشانائي الفارى رطيع عبدالله المعلق في وغيره مشائخ عظام نے آپ سے علم طريقت ماصل كيا ان كے علاوہ اور بھى بہت سے الل طريقت نے فخر تلمذ عاصل كيا ہے۔

غرضیکہ آپ اعلیٰ درجہ کے جمیل و ظریف متواضع ، مجمع مکارم اخلاق اور قمیع مربع شریف تھے ، آپ کی ادعیہ مشہورومعروف ہیں ، منملہ ان کے کچھ ہم یمال بھی نقل کرتے ہیں۔

اللهم ان لعلم عندك وهو محجوب ولا اعلم امراً فاختاره لنفسي فقد فوضت اليك امرى وارجوك لفاقتى وفقرى فارشدني اللهم الى احب الامور اليك وارضا ها عندك وحمدها عاقبه عندك فانك تفعل ماتشاء بقدرتك انك على كل شي قدير

ایعنی اے پروردگار! تمام امور کا علم بختی کو حاصل ہے اور اس میں سے مجھے کی بات کا علم نہیں ' تاکہ میں اس سے کوئی بھلائی حاصل کر سکوں ' میں اپ تمام امور اے پروردگار! بختی کو سونچا ہوں اور اپ فقروفاقہ اور مصیبت میں بختی سے مدد چاہتا ہوں۔ اے پروردگار! تو انہیں امور کی طرف میری رہنمائی کر جو کہ تیرے نزدیک بول۔ اے پروردگار! تو انہیں امور کی طرف میری رہنمائی کر جو کہ تیرے نزدیک بندیدہ اور آخرت میں میرے لئے مفید ہوں' کیونکہ جو پچھ تو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور بربات پر تجھ کو قدرت حاصل ہے۔

## はなるといれるというというというというというという

شخ عبدالرحيم القتاوى واله في بيان كيا ہے كه آپ نے ايك وفعه بيان فرمايا كه جمع الله تعالى نے الله تعالى مائيل كے مرض كيا كه الله بوردگار! تيرى عطا و بخش ہے، پھر فرمايا كه تممارى بائيں جانب كيا ہے؟ بين نے عرض كيا كه الله بوردگار! تيرى قضا و قدر ہے۔ ارشاد ہوا كه الله شعيب! ہم نے اس كو رايعنى عطاكى تممارے لئے زيادہ كيا اور اس كو رايعنى قضاء كو) محسب! ہم نے اس كو رايعنى عطاكى تممارے لئے زيادہ كيا اور اس كو رايعنى قضاء كو) تم سے معاف كيا، سو اس فض كو مرحبا ہے ہو كه حميس ديكھے يا تممارے ديكھنے والے كو ديكھے۔

ایک دفع آپ نے نماز میں یہ آیت شریف پڑھی "ویسقون فیھا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا" ○ اور پڑھ کر اپنے لب چوے اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا: کہ اس دفت مجھے شراب طہور کا پالہ پلایا کیا۔

ایک وفعہ آپ نے یہ آیت شریف پڑھی۔ "ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی حجیم" اور فرمایا: کہ مجھے ان دونوں فریق کے مقلات و کھلائے گئے۔

شخ صالح زکائی نے بیان کہ کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ مسلمانوں اور فر گیوں

کے درمیان لڑائی ہوئی اس وقت آپ اپنی مگوار اور اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر جنگل
کی طرف کے اور جاکر آپ ایک شیلے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کا سارا
میدان خزیروں سے بھر گیا اور خزیر مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے گئے تو اس وقت
آپ مگوار نکال کر ان میں کود پڑے اور چلا کر بہت سے خزیروں کو آپ نے قتل کیا۔
اس کے بعد تمام خزیر بھاگ پڑے اور پھر فرایا: کہ بیہ فرگی لوگ تھے کہ خدائے تعالی
اس کے بعد تمام خزیر بھاگ پڑے اور پھر فرایا: کہ بیہ فرگی لوگ تھے کہ خدائے تعالی
فرانسیں ذلیل کیا اور ان کو فلست دی۔ ہم نے بیہ دن اور بیہ وقت یاد رکھا اس کے
بعد فرگیوں کے فلست پانے کی خبر آئی اور اس خبر میں یمی دن اور یمی وقت نہ کور تھا
بعد فرگیوں کے فلست پانے کی خبر آئی اور اس خبر میں یمی دن اور یمی وقت نہ کور تھا
آپ ہمارے ساتھ شریک تھے اور آپ نے ان کا بہت سالشکر کاف ڈالا کیمال تک کہ
وہ فلست کھا کر پہا ہو کر بھاگ پڑے اور آگر اس وقت آپ نہ ہوتے تو اس روز ہم
وہ فلست کھا کر پہا ہو کر بھاگ پڑے اور آگر اس وقت آپ نہ ہوتے تو اس روز ہم
مرکہ کے بعد آپ ہمیں نہیں دکھائی دیے۔

سب ہلاک ہو گئے ہوئے اور چر حفرات سے بعد آپ کی میں رسوں و سے شیخ صالح زکائی میان کرتے ہیں کہ آپ کے اور معرکہ کے ورمیان میں ایک ماہ سے زیادہ ونوں کی مسافت تقی-

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرنگیوں نے آپ کو اور بہت سے مسلمانوں کو قید کرلیا
اور قید کر کے سب کو ایک بری کشتی میں بٹھا لیا اور جب وہ اپنی کشتی کا لنگر کھول کر
اسے چلانے گئے تو جیسی کھڑی تھی' کھڑی رہی اور ذرا بھی وہ اپنی جگہ سے نہ بٹی' جس
سے انہیں آپ کی عظمت و شان معلوم ہوئی اور آپ سے کہنے گے کہ آپ جائے۔
ہم نے آپ کو رہا کیا' آپ نے فرمایا: کہ میرے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں' انہیں بھی
چھوڑ دو تو ان لوگوں نے آپ کے تمام ہمرابیوں کو بھی رہا کر دیا۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ اثنائے وضو میں آپ کی انگشتری کر گئی' آپ نے فرمایا: کہ اے پروردگار! میری انگشتری مجھے عطا فرما تو ایک مجھلی اے منہ میں لیے ہوئے اوپر آئی اور آپ نے اس کے منہ سے

#### ائي الكوتهي نكال لي-

آپ بلاد مغرب میں سکونت پذیر سے ' خلیفہ وقت نے آپ سے تیمک حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلایا اور آپ خلیفہ موصوف کی طرف روانہ ہوئے' جب آپ تلمان پنچ تو آپ نے فرمایا: کہ جمیں باوشاہوں سے کیا واسطہ؟ پھر آپ سواری پر سے اترے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کلمہ شماوت پڑھا اور فرمایا: کہ اے پروردگار! میں نے تیمری طرف جلدی کی آکہ تیمری رضا مندی مجھے حاصل ہو اور یہ کمہ کر پھر آپ کی روح پرواز ہو گئی' اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔

روح پرواز ہو گئی' اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔

میشخ صفح بن صغر بن مسافر الاموی دی گئی۔

منیملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابو البرکات محر بن صغر بن مسافر الاموی ہیں۔ آپ اکابرین مشاکخ عراق سے تھے اور کرامات و مقامات انفاس روحانیہ و فتوحات عالیہ

E 2

آپ اپنے قریبہ بیت فار سے جبل مکار جاکر مرت تک قدوۃ الساکین کی شرف الدین عدی بن مسافر واللہ کی خدمت بابرکت میں رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ بنے علاوہ اذیں اور بھی بہت سے مشافخین سے آپ نے ملاقات کی اور کیر التعداد صلحائے زمانہ اور آپ کے صاحزاوے کی ابرکات کہ عنقریب بی جن کا ذکر کیا جائے گا' آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے' آپ کریم الشمائل' صاحب دیاء و مروت اور نمایت عقیل و فہیم بزرگ تھے۔

### آپ کا کلام

محبت اللی کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص محبت اللی کی شراب پتیا ہے اس کا نشہ بدول مشاہدہ محبوب نہیں اتر تا۔ شراب محبت اللی کا سکر گویا وہ شب ہے کہ جس کی صبح مشاہدہ جمال محبوب ہے 'جیسے کہ صدق وہ در خت ہے کہ جس کا پھل مجاہدہ و ریاضت ہے۔ محبت کے تین اصول ہیں۔ وفا ادب مروت۔

وفایہ ہے کہ اس کی وحدانیت و فردانیت میں اپنے دل کو منفرد کر کے انفراد قلب حاصل کرے اور مشاہرہ اللی میں طابت قدم رہے اور اس کے نورازلیت سے مانوس رہے۔

اوب یہ ہے کہ خطرات کی مراعات و حفظ اوقات اور ماسوا سے انقطاع کرتا رہے۔

مروت بیہ ہے کہ قولا و فعلا' صدق و صفا کے ساتھ ذکر اللہ پر اور ظاہر و باطن میں اغیار سے روگردانی کر کے سر اللہ پر ٹابت قدم رہے اور حالات آئندہ کی رعایت کر کے حفظ اوقات کرتا رہے۔

جب بندے میں میر تینوں خصاتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ لذت وصال پانے لگتا ہے اور اس کے مقام سرمیں آتش اشتایاق بھڑک اشتی ہے۔

#### كرامات

شخ ابو الفح نصرین رضان بن مروان الله انی نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ موسم فریف میں جھے آپ کے ساتھ آ کچ ذاویہ سے بھاڑ تک جانے کا اتفاق ہوا' اس وقت آپ کے بعض رفقاء نے کہا کہ آج ہمارا انار ترش و شیریں کھانے کو جی چاہتا ہے' بعدازاں ہم نے دیکھا کہ اطراف و جوانب کے تمام درخت انار سے بھر گئے اور آپ نے فرمایا: کہ تم نے انار کی خواہش کی ہے' سو اسے تو ژو اور کھاؤ۔ غرض ہم آئے بہت سے انار تو ژے اور کھائے اور ایک ہی درخت میں سے ہم نے ترش اور شیریں دونوں قتم کے انار تو ڑے اور اس قدر کھائے کہ ہم سیر ہو گئے' پھر جب ہم وہاں سے والی آئے تو کی درخت پر ایک انار بھی نظر شیں آیا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ شخ نفر اللہ بن علی الحمیدی الشیمانی المکاری بہاڑ کے کنارے پر سے جا رہے تھے اور اس روز ہوا بہت تیز تھی اور خصوصاً اس وقت ایک بہت بدی آندھی آئی اور بہاڑ میں بھی کچھ اضطراب ساپیدا ہو گیا اور شخ موصوف بہاڑ

پر سے گرے۔ آپ اس وقت بہاڑ کے سامنے ہی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے بہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو بہاڑ کھا اور شخ موصوف ہوا میں معلق رہ گئے "گویا کسی نے ان کو تھام رکھا ہے ' پھر آپ نے ایک گھڑی کے بعد فرمایا: کہ اے ہوا تو ان کو ان کی جگہ بہاڑ پر پہنچا چانچہ شخ موصوف بذرایعہ ہوا کے ' پھر اپنی جگہ بہاڑ پر پہنچ گئے۔

ابوالفضل معالی بن نبهان النصيصى الموصلی مطفيہ نے بيان كيا ہے كہ ميں قريباً مات برس تك آپ كی خدمت بابركت ميں رہا' ایک وقت كھانے كے بعد ميں آپ كے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ آپ نے اس وقت مجھ سے فرمایا: كہ تم مجھ سے اس وقت چاہو كيا چاہتے ہو ميں نے كما: حضرت آپ ميرے واسطے دعا فرمائي كہ الله تعالیٰ مجھ پر قرآن مجيد ياد كرنا قرآن ياد كرنا سل كر دے ' چنانچہ آپ كی دعا كی بركت سے مجھ پر قرآن مجيد ياد كرنا سل ہو گيا' يمال تك كہ آٹھ ماہ ميں ميں نے پورا قرآن مجيد ياد كرايا اور اس سے پہلے ميرى بي حالت تھی كہ ميں ایک آیت كو تين تين دن ميں ياد كيا كرتا تھا اور اب ميں ميرى بر ایک مشكل كو آسان كر دیا۔

آپ کے صاجزادے ابوالمفاخر بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص بھیشہ نماز میں فضول حرکتیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے 'کیا کرتا تھا۔ آپ نے بارہا اس کو منع کیا 'لیکن بیہ فخض اپنی حرکت سے باز نہیں آیا اور ایک دفعہ آپ نے اس سے کماڈ کہ یا تو تو اپنی حرکت سے باز آ ورنہ اللہ تعالی تیرے دونوں ہاتھ بکار کر دے گا ای وقت سے اس کے دونوں ہاتھ بکار ہو گئے ایک روز یہ فخص نمایت آبدیدہ ہو کر آپ کی خدمت میں کے دونوں ہاتھ بکار ہو گئے ایک روز یہ فخص نمایت آبدیدہ ہو کر آپ کی خدمت میں آیا اور نمایت عاجزی کے کام نہیں آ یا اور نمایت عاجزی کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: کہ اب تمماری یہ عاجزی کچھ کام نہیں آ علی جبکہ خدائے تعالی کا غضب تم پر آ چکا 'چنانچہ اس فخص کے دونوں ہاتھ آدم حیات نبکار ہی رہے۔

آپ جبل مکارے قریب مقام لاکش میں سکونت پذیر تھے اور یہیں پر آپ نے وفات پائی اور یہیں آپ مدفون بھی ہوئے' آپ کی قبراب تک ظاہرہے۔ والھ

### يشخ ابو المفاخر عدى بن ضحر بن صغر مسافر الاموى رمايطيه

منجملہ ان کے آپ ہی کے صاجزادے موصوف شیخ ابو المفاخر عدی بن ابی البركات محر بن صغر بن مسافر الاموى الشامي الاصل المكارى المورد والدار دالھ ہیں۔

آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق سے تھے اور مقامات احوال و کرامات عالیہ اور انفاس روحانیہ و تقرف تمام رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور بہت کچھ شہرت آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ ایک نمایت عقیل و فہیم' متواضع' کریم النفس بزرگ تھے اور علم اور اہل علم کی آپ نمایت عزت کرتے تھے۔ ہمیں آپ کے من تولد یا من وفات کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا۔

#### ينخ يوسف بن الوب رمايفيه

منمله ان کے قدوۃ العارفین شخ ابو لیقوب بوسف بن ابوب بن بوسف بن الحسنین بن وہرۃ الحدانی وہد ہیں۔

آپ اعیان مشاکخ اسلام سے سے اور خراسان میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتی تھی۔ ہیشہ آپ کی خانقاہ میں علاء و فقہاء کی ایک بری جماعت رہا کرتی تھی اور آپ سے متنفید ہوا کرتی تھی۔ ای طرح سے کیر التعداد اہل سلوک آپ کی صحبت بابرکت سے متنفید ہوئے' آپ اپنی صغر سنی ہی سے تاجین حیات زہد و عبادت و ریاضت و مجابدہ اور خلوت میں مشغول رہے جس طرح سے کہ آپ نے کیر التعداد علماء و فقہاء سے فخر تلمذ حاصل کرکے علوم دینیه کی جمیل کی اور اسی طرح اعیان خراسان نے آپ سے تلمذ عاصل کیا۔

شیخ علی الجونی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی ایک مجلس وعظ میں حاضر ہوا' آپ وعظ فرہا رہے تھے۔ اثنائے وعظ میں آپ سے دو فقہاء نے کماہ کہ بس خاموش رہو' تم ایک بدعتی محض معلوم ہوتے ہو۔ آپ نے فرایا، کہ تم خاموش رہو' خدائے تعالیٰ تہیں زندگی نصیب نہ کرے' چنانچہ اسی مجلس میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔

ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز وعظ فرما رہے تھے اور ایک عالم آپ کی مجلس وعظ میں موجود تھا' اس مجلس میں ایک فقید جو کہ ابن سقاء کے نام سے مشہور تھا' اٹھا اور آپ کی نسبت کچھ اذبت وہ کلمات کے اور آپ سے کچھ سوالات کیے۔ آپ نے فرمایا: کہ بیٹھ جاؤ' تہمارے کلام سے جمیں کفر کی ہو آتی ہے اور عجب نمیں کہ فیر دین اسلام پر تہمارا خاتمہ ہو' چنانچہ اس اثناء میں ملک الروم کا ایک قاصد خلافت پنائی میں آیا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا اور وہاں جاکر عیسائی ہو گیا اور ای پر اس کا خاتمہ بھی ہوا۔

یہ فخص قاری قرآن اور نمایت خوش آواز تھا اس کے دیکھنے والوں ہیں ہے ایک فخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو قططنیہ کی ایک دکان پر بہار پڑا ہوا دیکھا۔
اس کے ہاتھ میں اس وقت ایک پکھا تھا جس سے یہ اپنے منہ پر سے کھیاں اڑا رہا تھا۔
میں نے اس وقت اس سے پوچھا کہ تہیں پکھ قرآن بھی یاو ہے یا سب بھول گئے۔
اس نے کما کہ صرف مجھے ایک آیت "ربما یودوا الذین کفروالوکانو اس نے کما کہ کم مرف مجھے ایک آیت "ربما یودوا الذین کفروالوکانو مسلمین" یاد رہ گئی ہے۔ لینی ایک روز ایا ہو گاکہ کافر بہتیرے ہی ارمان کریں مسلمین" یاد رہ گئی ہے۔ لینی ایک روز ایا ہو گاکہ کافر بہتیرے ہی ارمان کریں گئے کہ اے کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انتہی کلامہ۔

الله تعالى برايك مسلمان كو اس بلاء سے محفوظ رکھے اور بابركت خاتم النبيين حفرت محد مصطفیٰ اجر مجتبیٰ علی البی بس مسلمان كو اس با خاتمہ بالخير كرے۔ وصلی الله علی البی بس بر ایک مخص كو چاہيے كہ اتقیاء و صلحاء ابرار امت مرحومہ اور اولیاء الله و عارفین كالمين سے بد اعتقادی نہ كرے اور نہ ان كے ساتھ بدظنی سے كام لے ورنہ ان كى بدوعاء تير بمدف اور سم قاتل كا حكم ركھتی ہے۔ "و نسئل العفو والعافيه و بدوعاء تير بمدف اور سم قاتل كا حكم ركھتی ہے۔ "و نسئل العفو والعافيه و بدسن الخاتمه بمحمد واله عليه الصلوة والسلام ابداً ابدا

ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت بابرکت میں آکر کہنے گی کہ فرنگیوں نے میرے لڑکے کو قید کرلیا ہے، آپ اسے چھڑا و بیجئے۔ آپ نے ہر چند آپ کو صبر دلایا، گریہ عورت ہرگز صبر نہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا: کہ اے پروردگار! اس کے لڑکے کو قید سے چھڑ کر اسے اس کے پاس پنچا دے ' پھر آپ نے اس سے فرمایا: کہ جاؤ گھر پر آپ نے اس سے فرمایا: کہ جاؤ گھر پر انشاء اللہ تعالی تمہارا لڑکا تنہیں ملے گا۔ ' چنانچہ سے عورت اپنے گھر گئی تو گھر میں اس کا لڑکا موجود تھا۔

اس نے بیان کیا کہ میں ابھی قططنیہ میں محبوس تھا ایک محض آیا ہے میں نہیں پہان کا اور آکر ایک لیے بھر میں مجھے اٹھا لایا اور یہاں پہنیا دیا اس عورت نے واپس آکر آپ کو اس کے آنے کی خبر دی آپ نے فرایا: کہ کیا تہیں اس میں پھر تعجب معلوم ہو آ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے تمام کاموں میں بالکل نیک نیتی رکھتے ہیں اور ہر ایک کام کو محض لوجہ اللہ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بان کے ارادوں کو اس وقت پورا کر وہتا ہے۔

آپ 440ھ میں قرائے ہمدانی میں سے قریبہ بوز نجرد میں تولد ہوئے اور 535ھ میں مضافات ہمدان میں سے قریبہ عامین میں ہوازن سے قریبہ مروکی طرف لوٹے ہوئے آپ نے وفات پائی اور کیمیں پر آپ مدفون بھی ہوئے ' پھر ایک مدت کے بعد آپ کی لغش کو نکال کر مرو لے جاکر وفن کیا گیا۔ اس وقت تک آپ کی نغش جیسی کہ تھی ولی ہی رہی اور مرو میں اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ وہا ہو

## يشخ شاب الدين عمربن محمربن عبدالله سهروردي والع

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ شاب الدین عمر بن محمر بن عبداللہ محمر عمویہ السموردی دی اللہ ہیں۔

آپ اعلیٰ ورجہ کے عالم و فاضل ' جامع شریعت و طریقت اور اکابرین مشاکُخ عراق سے تھے اور مقالمت و کرامات عالیہ رکھتے تھے۔

سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی والھ نے آپ کی نسبت فرمایا ہے کہ عمر تم آخیر مشاہیر عراق سے ہو گے۔

آپ اعلیٰ درجہ کے تمع شریعت و آلع سنت نبوی تھے۔ علیٰ صاحبها العلوة والسلام اور شریعت و طریقت میں مقام رفیع رکھتے تھے۔ مجم الدین بقلیسی جو کہ آپ کے

مردول میں سے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب کہ میں بغداد میں آپ ہی کی خدمت میں چلہ کشی کے لیے خلوت خانہ میں بیٹھا تو اخر چلہ میں سالیسویں روز مجھے مشاہرہ ہوا ك آپ ايك بهاڙ پر بيٹے ہوئے صاع بحر بحر كر بدھ جاتے ہيں جب ين چله كايد اخير دن بوراكر كے خلوت خانہ سے نكلا اور آپ كى خدمت ميں آيا تو تحبل اس كے كه ميں اس کی نبت آپ سے وریافت کول آپ نے فرمایا: کہ جو کھھ تم نے اپنے مشاہرہ میں دیکھا ہے اٹھیک ویکھا ہے اور بیر سب کچھ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی والو کی برکت ے ہے کہ آپ نے علم کلام کے عوض میں عطا فرمایا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصرف تام میں پرطولی عطا فرمایا تھا۔ (مترجم) آپ کا قصہ اور مذکور مو چکا ہے کہ آپ شب و روز علم كلام ميں مشغول رہے ہے منع كياكرتے تھے ، چنانچہ ايك روز آپ كے عم بزرگ آپ کو حفرت شیخ عبدالقادر جیلانی مالید کی خدمت بابرکت میں لے گئے اور فرمایا: که سه میرے مجتبع شب و روز علم کلام میں مشغول رہتے ہیں اور میں انہیں منع كياكرة مول عمرية نيس مانة غرض آپ كى توجه سے آپ كاسينہ علم كلام سے بالكل صاف ہو گیا اور بجائے اس کے آپ کے سینہ میں تھائق بمر گئے۔ انسہی معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا۔ آپ سے دعا بکثرت بڑھا کرتے تھے۔

"اللهم بصرنا بعيوب انفسنا لننظر عيوبنا ولا تكلنا على انفسنا طرفه عين و انصرنا على اعدائنا ولا تفضحنا يوم القيامه انكلا تخلف الميعاد"-

لینی اے پروردگار! تو ہمیں ہمارے عیوب دیکھنے کی بصیرت دے کہ ہم خود اپنے عیوب دکھ لیا کریں اور ایک لمحہ بھر بھی تو ہمیں ہمارے نفوں پر مت چھوڑ اور ہمارے دشمنوں پر تو ہماری مدد کر اور اے پروردگار! تو ہمیں قیامت کے ون ذکیل نہ کرنا' بے ٹیک تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے وقت کے عارف و کامل اور حقیقت و طریقت میں مین وقت تھے ، خلق اللہ کو آپ نے وصول الى اللہ كى طرف بلایا

اور خود مجمی زبر و عباوت و ریاضت و مجابرات مین مشغول رہے۔

آپ نے اولا علوم دینیہ کی مخصیل کی اور حدیث بھی سی۔ اس کے بعد آپ عوصہ وراز تک خلوت گزیں رہے اور ذکر و اشغال کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے اپنے عم بزرگ کے مدرسہ میں مجلس وعظ منعقد کی اور خلقت کیٹر آپ کے وعظ میں آنے گی اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل ہوئی اور اقطار و جوانب میں وور دور تک آپ کی شہرت ہوگی اور عام و خاص سب آپ کے فیض و برکت سے مستفید ہوئے۔ امراء و سلاطین کے نزدیک بھی آپ کو بہت کچھ عزت و وقعت حاصل تھی۔ کی دفعہ آپ شام اور سلطان خوارزم شاہ کی طرف بحیثیت قاصد بھیج گئے اور رباط ناصری و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر سے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی مسلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر سے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی مسلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر سے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی مسلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر سے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی میں آپ کو ضربہ بھی میں اسلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر شے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی میں آپ کو شربہ بھی میں اسلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر شے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی میں آپ کی شور سے ' کھر اخیر عمر میں آپ کو صربہ بھی میں اسلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر شے ' گھر اخیر عمر میں آپ کو ضربہ بھی میں آپ کی شور سے ' کھر اخیر عمر میں آپ کو صربہ بھی میں آپ کو سلامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخت میں آپ کو سربہ بھی میں آپ کو سربہ بھی میں آپ کی شخت میں آپ کو سربہ بھی میں آپ کو سربہ بھی کی سربہ کی سربہ کھی سے اسلامی کے اسلامی کی سربہ کی سربہ کو سربہ کو سربہ کی سرب

پنچایا گیا، گر آپ اس طرح سے بطریق اول اذکار میں مشغول رہ کر خاطر جمع رہے۔

قاضی القصاة مجیر الدین عبدالرحل العلیمی نے اپنی "آریخ المعتبر فی ابنائے من عبر" میں بیان کیا ہے کہ شاب الدین آپ کا لقب تھا اور آپ کا نب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اعلیٰ درجہ کے فقید شافعی المذہب علیہ و زام اور نمایت ہی بزرگ صالح تے "آپ شیخ الٹیوٹ تنے اور آپ کی آخر عمر میں آپ کا بغداد میں کوئی نظیر نمیں تھا "آپ نے سلوک میں عمرہ عمرہ کتابیں بھی تکھی ہیں 'منملہ آپ کی کتب سے کتاب "عوارف المعارف" مشہور و معروف ہے۔

## شيخ جا كيرالكروي مليثيه

منجملہ ان کے قدرة العارفین شخ جاگیر الکردی والد بیں 'آپ بھی اعیان مشاکخ عوال سے تھے اور احوال فاخرہ و مقالت عالیہ و انفاس نفیہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے ' بہت سے عجائبات و خوارق عادات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے 'جمیع مشاکخ عواق اور خصوصاً بن العارفین آپ کی نمایت تعریف کیا کرتے تھے اور فرمایا: کرتے تھے کو اور خرمایا: کرتے تھے کہ شخ جاگیرائے نفس سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح سے کہ سانپ اپنی کمینچلی سے نکل جاتا ہے۔ صلحاء و عباد سے کشر التعداد لوگ آپ کی صحبت بابرکت سے نکل جاتا ہے۔ صلحاء و عباد سے کشر التعداد لوگ آپ کی صحبت بابرکت سے متنفید ہوئے 'آپ اعلیٰ درجہ کے ظریف الشمائل 'کائل الادب اور شریف الصفات سے اور ہر اللہ الدہ اور شریف الصفات تھے اور ہر حال میں آواب شریعت و قانون عبودیت کی رعایت رکھتے تھے۔ آپ کا قول تھا کہ میں نے کسی مرید سے عمد نہیں لیا 'گریہ کہ میں نے اس کا نام لوح محفوظ میں کسا دیکھا۔

شخ ابو محمد الحن الحميدى نے بيان كيا ہے كہ آپ كى روزى بے شك و گمان محض عيب ہوئى مقی۔ ايك وقت كا ذكر ہے كہ بيس آپ كى خدمت بابركت بيس حاضر مقا' اس وقت آپ كے سامنے ہے كئى گائيں تكليں' ايك گائے كى نبعت آپ نے فرمایا: كہ اس گائے كے شكم بيس سرخ بچھڑا ہے اور يہ گائے 'چھڑے كو فلال ماہ بيس فلال ون جنے گى اور يہ بچھڑا ميرے نذرانہ بيس ويا جائے گا۔ اس كے بعد آپ نے ايک اور گائے كى طرف اشارہ كرتے ہوئے فرمایا: كہ اس كے شكم بيس بچھیا ہے اور يہ گائے فلال وقت جنے گى اور اس كى كئى صفيتى بيان كر كے فرمایا: كہ يہ بھى ہمارے نذرانے فلال وقت جنے گى اور اس كى كئى صفيتى بيان كر كے فرمایا: كہ يہ بھى ہمارے نذرانے ميں دى جائے گى اور فلال فلال مخض اس كو كھائيں ميں دى جائے گى اور فلال فلال مخض اس كو كھائيں سرخ زاويہ كى طرف آكر ايك ران اٹھا لے گيا۔ ايك وقت كا ذكر ہے كہ ايك نووارد ميں قوارد ايك مرخ آيك ران اٹھا لے گيا۔ ايك وقت كا ذكر ہے كہ ايك نووارد اي وقت ايك ہرن آن كر آپ كے سامنے كھڑا ہو گيا اور آپ نے ذرئ كرنے كے ليے اسى وقت ايك ہرن آن كر آپ كے سامنے كھڑا ہو گيا اور آپ نے ذرئ كرنے كے ليے اسى وقت ايك ہرن آن كر آپ كے سامنے كھڑا ہو گيا اور آپ نے ذرئ كرنے كے ليے اسى وقت ايك ہرن آن كر آپ كے سامنے كھڑا ہو گيا اور آپ نے ذرئ كرنے كے ليے اسى وقت ايك ہرن آن كر آپ كے سامنے كھڑا ہو گيا اور آپ نے ذرئ كرنے كے ليے فرمایا 'چنانچہ يہ ہرن ذرئ كيا گيا اور اس كا گوشت پواكر كھلايا گيا۔

ابو محمر الحن راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے قریباً سات برس تک آپ کی خدمت میں رہنے کا انقاق ہوا' گر بجر اس کے اور بھی میں نے آپ کے زاویہ پر مران نہیں ویکھا۔ آپ بھشہ بیابان میں رہے۔

قنطرة الرصاص كے پاس آپ نے اپنا ذاويد بناليا تھا، ييس آپ رہاكرتے تھے اور كبير سن ہوكر ييس پر آپ نے وفات پائى اور ييس آپ مدفون ہوئے۔ اس كے بعد لوگوں نے يمال پر ايك گاؤل باليا اور آپ سے بركت طلب كرتے رہے۔ واللہ

### شيخ عثان بن مرزوق القرشي وللو

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین مجنح عثمان بن مرزوق القرشی وہا میں۔ آپ اکابر بن مشائخ نصر سے شے اور احوال و مقامات رفیعہ و کرامات ظاہر رکھتے تھے' آپ جامع شریعت و طریقت تھے۔

معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو تا تھا' منجملہ اس کے پچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

آپ نے فرایا ہے کہ گار معرفت النی و معرفت قدرت و صفات ا اید کا راستہ ہو اور اس کی حکمت میں آیات اس کی نظانیاں ہیں اور عقل و قعم کو اس کی کنہ ذات دریافت کرنے کی مطلق طاقت شیں' کیونکہ خدائے تعالیٰ کی قدر تیں اور اس کی حکمتیں آگر متابی محدود ہوتیں اور انسان کی عقل و قیم اور اس کے علم میں سا سکتیں تو یہ عظمت و قدرت ا اید ہے متعلق ایک قتم کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ "تعالیٰ اللّه عن ذلک علوا کبیرا"۔اس لیے اسرار انی اور اسرار جلال آکھوں سے پوشیدہ رہے معنی وصف کی طرف راجع ہوئے اور قیم اس کے ادراک سے قاصر ربی اور ملک ملک میں دائر رہا اور مخلوق اپ مثل کی طرف راجع ہو کر اس کی تلاش میں سرگردال رہے اور چاروں طرف وہ زبان حال سے خدا کا نام پکارنے گے۔ پس تمام محلوق فرش سے عرش تک معرفت اللی کے راستے اور اس کی ازلیت کی کافی دلیلیں ہیں' اور تمام کائنات اپنی زبان حال سے اس کی وحدانیت کی گوائی دے رہے ہیں' سارا عالم معرفت اللی کا سبق ہے۔ جس کے حدف کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بھڈر اس کی طاقت کے اس کی بصیرت عطا ہوئی ہے۔

"الا كل شئى له اينه تدل علم انه واحد" اور جس دل ميس كه شوق و محبت نيس وه دل نزاب و ويران ب اور جس فهم ميس كه آب معرفت نه بهو وه كويا بدلى ب آب ب اور خلق سے وحشت بونا اپنے مولاسے مونس بونے كى دليل ب-آب مصر ميں سكونت يذير شے اور يميں پر 564ھ ميں آپ نے وفات بائى اور حضرت الم شافعی والله کی قبر کے نزدیک آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے' اس وقت آپ کی قبر ظاہر ہے' اس وقت آپ کی عمر ستر سال سے متجاوز تھی۔ واللہ فی سوید السنجاری واللہ

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ سوید السنجاری والله بیں۔ آپ ویار بکر میں اعیان مشائخ عظام سے گزرے ہیں آپ احوال فاخرہ و مقامات رفیعہ و ارشادات عالیہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے۔ آپ امام العارفین ، حجتہ السا کلین ، جامع شریعت و حقیقت سے تولیت عامہ آپ کو حاصل تھا اور سنجار میں ریاست علمی نہ عملی اور تربیت مریدین آپ بی کی طرف منتی تھی۔

شیخ حسن التعفری ریائیے 'شیخ عثمان بن عاشور السنجاری ریائیے وغیرہ مشاکخ عظام آ کی صحبت بابرکت سے متنفید ہوئے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سی خلقت نے آپ سے ارادت حاصل کی۔ تمام علاء و مشاکخ وقت اور خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر وہا آپ کی تنظیم و تحریم کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔

علوم تین قتم پر ہیں۔ علم من اللہ علم مع اللہ و علم باللہ و علم الطاہر و علم الطاہر و علم الباطن و علم الحكم اور خاموشی اعلیٰ درجہ كی عقلندى ہے اور جب خواہش و نفسانيت غلبہ كرتی ہے تو عقل اس وقت مغلوب ہو جاتی ہے۔

شخ ابو الجد سالم بن احمد اليعقوبي ويليح بيان كرتے ہيں۔ كه سنجار بين ايك فخص تحا جو كه سلف صالحين پر بلاوجہ طعن و تشنيع كيا كرنا تھا، جب بيہ فخص بيار ہو كر قريب المرك ہوا تو اس وقت بيہ فخص ہر ايك فتم كى باتيں كرنا تھا، مكر كلمه شهادت نهين پڑھ سكنا تھا۔ بارہا لوگ اس كلمه شهادت پڑھ كر ساتے تھے، ليكن كى طرح سے بحى بيد اسے نہيں پڑھ سكنا تھا، لوگ اس وقت دوڑ كر آپ كو بلا لائے، آپ اس فخص كے باس آن كر بيٹے اور تھوڑى دير آپ سرگول رہے، پھر آپ نے اس فخص سے فرايا:

کہ "لا اله الا الله محمد رسول اللّه" پڑھو تو پھر اس فخص نے كلمه شهادت يڑھا اور كى وفعہ بڑھا۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ چونکہ یہ سلف صالحین پر طعن کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس وقت کلمہ شماوت پڑھنے سے اس کی زبان روک دی گئی تھی، میں نے اس وقت جناب باری کی درگاہ میں اس کی سفارش کی تو مجھ سے کما گیا کہ ہم نے تمماری سفارش قبول کی۔ بشرطیکہ ہمارے اولیاء بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد میں مقام حضرت کی۔ بشرطیکہ ہمارے اولیاء بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد میں مقام حضرت الشریفہ میں داخل ہوا اور حضرت معروف الکرفی ریابیء سری سقطی ریابیء ، جنید بغدادی میابیء وغیرہ سے میں نے اس کی معانی جاتی۔

پھراس مخص نے بیان کیا کہ جب میں کلمنہ شادت پڑھنا چاہتا تھا او ایک سیاہ چیز آن کر میری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بدزبانی ہوں اپھر اس کے بعد چمکتا ہوا ایک نور آیا اس نے اس کو دفعہ کر دیا اور کہا میں اولیاء اللہ کی رضامن ی بعد چمکتا ہوا ایک نور آیا اس نے اس کو دفعہ کر دیا اور کہا میں اولیاء اللہ کی رضامن ی بول۔

پھر اس مخص نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے آسان و زمین کے درمیان نورائی گھوڑے نظر آ رہے ہیں جن کے سوار بھی نورائی ہیں اور بیہ سب وار بیبت زوہ ہو کر سرگول ہیں اور "سبوح قدوس ربنا و رب الملئکة والروح" پڑھ رہے ہیں ، پھر آخر دم تک بید مخص کلمہ شادت پڑھتا رہا اور ای پر اس کا خاتمہ ہوا۔ انا الحمد لله علی ذلک

عارف کال شخ عنین بن عاشور السجاری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ مجر میں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت مسجد میں ایک تابینا شخص آئے اور غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کوئے ہو گئے، آپ نے ان کی سے عالت دیکھ کر اللہ تعالی سے وعاء کی کہ اے پروردگار! تو ان کو بینا کر دے، چنانچہ آپ کی دعا سے سے بینا ہو گئے اور اس کے بعد بیس برس تک زندہ رہے۔

عارف کال شخ ابو منع بن سلامتہ المغوق بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بدوں قصاص کے ایک شخص کی ناک کاٹ لی جب آپ کو اس کی خبر پنجی تو آپ نے آکر اس کی کی ہوئی ناک کو بھم اللہ الرجن الرجم کمہ کرجوڑ دیا' تو باذنہ تعالی اس کی ناک

بر کر جیسی تھی ولی ہو گئے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک مجدوم پر سے آپ کا گزر ہوا' اس مجدوم کے جم سے کیڑے میکے تھے اور خون و پیپ اس کے جم سے بہتا تھا اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے' آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ اے پروردگار! تو اس عذاب کرنے سے برواہ ہے تو اس کو صحت عطا فرا' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اسے شکر رست کر دیا۔

آپ سنجار میں سکونت پذیر سے اور کیر سن ہو کر یمیں پر آپ نے وفات بھی پائی اور یمیں مدفون ہوئے اور آپ کی قبریمال پر اب تک ظاہر ہے۔

#### شيخ حيات بن قيص الحراني واله

منجلد ان کے قدوۃ العارفین شخ حیات بن قیس الحرانی ہیں۔ آپ بھی اکابرین مشاکع عظام سے شے اور احوال فاخرہ و مقالت رفیعہ اور کرامات عالیہ رکھتے شے۔ بہت سے عجائبات و خوارق عادات اللہ تعالی نے آپ سے ظاہر کرائے اور بہت کیر التعداد صاحب احوال و مقالت آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ تمام علماء و مشاکح وقت آپ کی تعظیم و تکریم کرتے شے اور ہر خاص و عام کو آپ کی عظمت و بزرگی اور آپ کی تعظیم و محریم کرتے شے اور ہر خاص و عام کو آپ کی عظمت و بزرگی اور آپ کے مراتب و مناصب کا اعتراف تھا، بارہا اہل حران آپ کی دعا کی برکت سے باران طلب کرتے شے اور آپ کی دعا سے باران ہوتی تھی، ای طرح وہ اپنی مصیبتوں باران طلب کرتے تے اور آپ کی دعا سے باران ہوتی تھی، ای طرح وہ اپنی مصیبتوں اور شخیوں میں آپ سے دعا کراتے شے تو آپ کی دعا کی برکت سے ان کی مصیبتیں ان سے دور ہو جاتی اور آپ کے اس قتم کے حالات مشہور و معروف ہیں۔ معارف سے دور ہو جاتی اور آپ کے اس قتم کے حالات مشہور و معروف ہیں۔ معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا، آپ فرمایا کرتے شے کہ چھلکوں کی قیت ان کے کینوں سے مغز سے اور مردوں کی قیت ان کے کینوں سے مواکرتی ہے اور احباب کا فخر احباب سے ہو تا ہے۔

شیخ عبداللطیف بن ابی الفرح الحرانی المعروف باین القسیلی بیان کرتے ہیں کہ حران میں ایک معجد بنائی جانی ور تجویز تھی' جب اس کی بنا قائم کرتے ہوئے محراب نصب

کی جانے گلی قو مندس نے کہ اللہ کہ رخ بیہ کہ آپ نے فرمایا: کہ خیس۔ قبلہ کا رخ بیہ ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ خیس۔ قبلہ کا رخ بیہ ہے اور مندس کو اس رخ پر کرکے آپ نے فرمایا: کہ تم اپنے دل کی طرف توجہ کی تو اسے قبلہ نظر کو اس مندس نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو اسے قبلہ بے تجاب دکھائی دیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔

شخ نجیب الدین عبر المنعم المنعم الحرانی العقیل واقع بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ ہمیں آپ کے ساتھ ببول کے سابھ ہیں آرام لینے کا انقاق ہوا اور ای وقت آپ کے ہمراہ بہت سے آوی سے اس وقت آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت مجبور کھانے کو میرا جی چاہتا ہے 'آپ نے فرملیا: کہ ورخت کو ہلاؤ' آپ کے خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو ببول کا ورخت ہے۔ آپ نے فرملیا: کہ تم اسے ہلاؤ تو سی 'آپ کے خادم نے اسے ہلاؤ تو ترو آزہ مجبوریں اس ورخت سے شکینے لگیں اور سب نے اس قدر کھائیں کہ سیرہو گئے۔

آپ حران میں سکونت پذریہ تھے اور پہیں پر 581ھ میں آپ نے وفات بائی اور میمیں پر آپ مدفون ہوئے' آپ کی قبراب تک ظاہرہے۔

شيخ ابو عمرو بن عثمان بن مزروة البطائحي واله

منجملہ ان کے قدویۃ العارفین شیخ ابو عمروین عثان بن مزروۃ البطائحی والله بیں۔ آپ بھی اکابرین شیخ عظام سے شھے۔ آپ احوال و مقامات عالیہ و کرامات ظاہرہ رکھتے شھے اور اسرار مشاہرات و مقامات وصول الی اللہ میں آپ رائخ القدم شھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی عظمت و بزرگ سے بھر دیا تھا۔

معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا ' منملد اس کے کچھ ہم اس جگہ ہمی نقل کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: کہ اولیاء اللہ کے ول معرفت اللی سے اور عارفوں کے ول محبت اللی سے اور اہل مشاہدہ کے ول فوائد سے بحرے اللی سے اور اہل مشاہدہ کے ول فوائد سے بحرے

ہوتے ہیں اور احوال ذکورہ میں سے ہر ایک صاحب کے لیے آواب ہوتے ہیں جنہیں وہ حسب محل بجا لاتا ہے اور جو مخص کہ انہیں نہیں بجا لاتا وہ ہلاکت میں پر جاتا

نیز! آپ نے فرمایا: کہ عافلین عمم اللی میں اور ذاکرین روح اللہ میں اور عارفین لطف اللی میں اور صادقین قرب اللی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساط اللی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساط اللی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہی ان کو کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔

#### ابتدائي حالات

شیخ ابو حفظ عمرین مصدرالربیتی واسطی نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنی ابتدائی عمر میں گیارہ سال تک سیاحت کرتے ہوئے جنگل بیابان میں پھرتے رہے۔ آپ اس اثنا میں تنا رہتے تھے، کسی کے قریب نہیں آتے تھے اور ساگ وغیرہ کی فتم سے مباح چیزیں کھایا کرتے تھے اور جر سال ایک فخض آن کر آپ کو صوف کا جبہ پہنا جایا کرتا تھا۔

ای اثناء میں ایک روز کا ذکر ہے کہ انوار و تجلیات کمال جلال آپ پر ظاہر ہوئے اور آپ آسان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سات برس تک گھڑے رہے 'اس اثناء میں آپ نے پھے کھایا بیا 'پھر سات برس کے بعد آپ میں نہ آپ بیٹے اور نہ اس اثناء میں آپ نے پھے کھایا بیا 'پھر سات برس کے بعد آپ ادکام بھڑے کی طرف لوٹے 'اور مقام سرمیں آپ سے کما گیا کہ تم اپنے مکان واپس جا کر اپنی زوجہ سے ہم بستر ہوؤ 'کیونکہ تمہاری پشت میں ایک فرزند کا نطفہ ہے کہ جس کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے 'چنانچہ آپ اپنے گھر آئے اور آپ کی بی بی صاحب نے تہا ہوں کی چھت پر چڑھ کر اپنے اس واقعہ سے تمام بستی والوں نے آپ سے کما کہ کہ تم مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے اس واقعہ سے تمام بستی والوں کو مطلع کر دو۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے اس واقعہ سے تمام بستی والوں کو مطلع کر دو۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھے اور آپ نے پکار کر کمہ دیا کہ عثمان بن فردہ ہو گا اسے اللہ تعالی فرزند صائح عطا فرمائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بہتی میں آپ کی آواز پہنچا دی اور تمام لوگوں نے آپ کا مائی الضمیر سمجھ لیا 'پھر بہتی میں آپ کی آواز پہنچا دی اور تمام لوگوں نے آپ کا مائی الضمیر سمجھ لیا 'پھر تمام بستی میں آپ کی آواز پہنچا دی اور تمام لوگوں نے آپ کا مائی الضمیر سمجھ لیا 'پھر

آپ اس شب کو اپنے مکان پر رہ کر جس جگہ سے کہ آئے تھے وہیں پھر واپس چلے گئے کھر سات سال تک ای طرح آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے رہے یماں تک کہ بال آپ کے جم پر اس قدر براہ گئے کہ آپ کا تمام جم ان سے چھپ گیا شیر و درندے اور وحوش و طیور آپ سے مانوس ہو گئے تھے اور سب کے سب آپ کے پاس آ کر جمع ہوتے اور کوئی کی کو ایزا نہیں دے سکتا تھا کھر سات برس کے بحد آپ ادکام بھریت کی طرف لوٹے اور چودہ سال کی قضائے فرائض کو آپ نے ادا کیا۔

#### كرامات

شخ ابو الفتح الغنائم الواسطی بیان کرتے ہیں کہ شخ احمد ابن الرفائی کے پاس ایک شخص بیل لے کر آیا اور کہنے لگاہ کہ میرے پاس صرف ایک ہی بیل ہے 'ای بیس اپنی اور اپنے اٹل و عیال کی بسر او قات کرتا ہوں اور یہ بیل ضعیف و ناتواں ہو گیا۔ آپ ضدائے تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ اس کے ضعف و ناتوانی کو دور کر دے۔ شخص موصوف نے فرمایا: کہ تم اس بیل کو لے کر شخ عثمان بن مزروہ کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام علیک کمتا اور ان سے تم اپنے لیے اور امارے لیے بھی دعائے خیر و برکت کرتا یہ شخص اپنا بیل لے کر آپ کی ضدمت میں آیا۔ آپ اس وقت ایک پائی بیل کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے خود ہی اس شخص سے فرمایا کہ "و علیک و علی کا اللہ تعالیٰ لی ولکل المسلمین علی الشیخ احمد السلام حسم الله تعالیٰ لی ولکل المسلمین بالخیر " یعنی تم پر اور شخ احمد السلام حسم الله تعالیٰ کی سلامتی اثرتی رہے اور میرا اور ان کا اور ہرایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کر دے۔

اس کے بعد آپ ایک شیری طرف اشارہ کیا تو اس نے اس کے بیل کو شکار کیا اور شکار کرکے اس کا گوشت کھایا' پھر آپ نے اس شکار کو ہٹا کر دو سرے شیرے اس کا گوشت کھانے کو کہا اور اس طرح جتنے شیر اس وقت آپ کے پاس تھے سب کو آپ نے اس کا گوشت کھلا دیا اور پچھ بھی باتی نہ رہا۔ اس کے بعد ایک موٹا تازہ بیل ایک جانب سے آپ کے پاس آیا آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہ لو اس کو تم اپ اس بیل کے بدلہ لے جاؤ۔ اس مخص نے اٹھ کر اس بیل کو پکڑ لیا اور اپنے جی میں کہنے لگات کہ آپ نے میرا بل تو ہلاک کر دیا اور یہ نیا بیل مجھ کو دیا ہے' اگر یہ بیل کی نے پچان کر مجھ پر سوء ظنی کی اور مجھ کو کچھ اذیت پہنچائی تو میں کیا کروں گا۔ اتنے میں ایک اور مخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی دست بوی کرکے آپ سے کہنے لگا: کہ حضرت میں نے ایک عل آپ کی نذر کیا تھا اور میں اے پانی بلانے لایا تھا' تو وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر معلوم نہیں کمال بھاگ کیا اپ نے فرمایا: کہ فرزند من! وہ جارے پاس آگیا اور وہ یمی بیل ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ مخص قدم بوس مو كر كنے لگا: كه حفرت الله تعالى نے تمام چيزوں كو آپ كى معرفت عاصل كرا دى ہے اور کل چیزیں حتی کہ جانوروں تک بھی آپ کو پہچانے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ بات سے ے کہ دوست سے دوست کوئی بات نہیں چھیایا کرتا ہے جو مخص کہ خدائے تعالی کو پچانا ہے اے کل چزیں پچائی ہیں ' پھر آپ نے اس مخص سے فرمایا: کہ تم باطن میں مجھ پر اعتراض کرتے ہوئے کہ میں نے تہمارے بیل کو بلاک کر کے ور مرانیا بیل تم کو وے دیا۔ تہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی مجھے دل کے حالات سے بھی مطلع کر ویتا ہے تو سے مخص رونے لگا پھر آپ نے اس کے حق میں وعائے خیر و برکت کر کے اس کو رخصت کیا اور پھر رخصت ہوتے ہوئے اس کو بید خیال ہوا کہ مبادا راستہ میں کوئی ورندہ جانور مجھے یا میرے بیل کو اذبت پنچائے تو آپ نے فرمایا: کہ اب تہیں یے خیال پیدا ہوا ہے کہ کوئی درندہ جانور تہیں یا تہمارے بیل کو کچھ اذیت پہنچائے "تو آپ نے ایک شیر کو اشارہ کر کے فرمایا: کہ وہ ساتھ جاکر اس کو پہنچا آئے ، چنانچہ یہ شیر اس مخص کی اور اس کے بیل کی گرانی کرتا ہوا اس کو پہنچا آیا اور اثنائے راہ میں شیر اس ك دائيں بائيں اور مجھى اس كے آم يتھے چلاكر ما تھا۔

جب یہ فخص شیخ احمد بن الرفاعی کی خدمت میں پہنچا اور اس نے آپ کے تمام واقعات بیان کیے تو آپ نے فرایا: کہ شیخ مزروۃ صبے رتبہ کا مخص پیدا ہونا بہت مشکل ہے، پھر آپ نے بھی اس مخص کے حق میں دعائے خیر کی اور اسے رخصت کیا۔

و کاری جمع ہو گئے اور بندوقوں سے پرندوں کا شکار کرنے گئے ، یہ لوگ جس پرندے کرندوں کا شکاری جمع ہو گئے اور بندوقوں سے پرندوں کا شکار کرنے گئے ، یہ لوگ جس پرندے پربندوں چلاتے سے ، وہ زمین پر مردہ ہو کر گر تا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سے پرندے مار ڈالے ، آپ نے اس سے فرمایا: کہ نہ تو تہیں خود ان مردار پرندوں کا کھاتا جائز ہے اور نہ تہیں یہ جائز ہے کہ انہیں تم اور کسی کو کھلاؤ ، تو یہ لوگ نداق کے طور پر آپ سے کہنے گئے کہ اچھا تو آپ انہیں زندہ کر دیجئے آپ نے فرمایا: "بسم طور پر آپ سے کہنے گئے کہ اچھا تو آپ انہیں زندہ کر دیجئے آپ نے فرمایا: "بسم اللّه الرحمان الرحیم اللهم احیبها یا محیبی المونی ویا محی العظام و اللّه الرحمان الرحیم اللهم احیبها یا محیبی المونی ویا محی العظام و الله الرحمان الرحیم اللهم احیبها یا محیبی المونی ویا محی العظام و الله الله الرحمان الرحیم اللهم احیبها یا محیبی المونی ویا محی العظام و الله الله الرحمان الرحیم اللهم احیبها یا محیبی المونی ویا محی العظام و الله الله الرحمان الرحیم اللهم احیبها یا محیبی المونی ویا محی العظام و الله الله یہ تام کی برکت سے دعا مائل ہوں کہ تو ان پرندوں کو زندہ کردے ، تو ان پرندوں کو زندہ کردے ، تو ان پرندوں چلانے سے معذرت کرتے ہوئے آئندہ بندوق چلانے سے آئب ہوئ اور اب آپ کی خدمت میں آنے جانے گئے۔ آپ بطائح میں سکونت پزیر سے اور اب آپ کی خدمت میں آنے والے یا گا اور سیس پر آپ یہ وفات پائی اور سیس پر آپ یہ وفون بھی ہوئے۔ دیو

شيخ ابوا التا محمود بن عثان بن مكارم النعال البغدادي والد

سنمل ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالبناء کمود بن خان بن مکار م النعال البغدادی الازجی الفقید الواعظ الزابد صاحب الكرامات والسیاضات والمجلدات دائو ہیں۔ آپ مجمع مكارم اخلاق اور اعلی ورجہ کے عابد و زابد اور نمایت ظریف و نوش طبع سے۔ طلق كثير نے آپ سے نفع پایا، آپ ہمیشہ روزہ رکھا كرتے ہے، آپ شب و روز میں قرآن مجید كا روزانہ ایک ختم كیا كرتے ہے۔

حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ 523ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ حافظ قرآن تھے' حدیث آپ نے شیخ ابوالفتح بن البطی سے سی تھی اور شیخ ابوالفتح بن المنے بھی کچھ پڑھا تھا اور فقہ میں کتاب مختصرالخرقی آپ کو زبانی یاد تھی علاوہ ازیں آپ بھیشہ دیگر کتب فقہ و کتب تغیر کا بھی مطالعہ کیا کرتے تھے اور اپنی رباط

(مسافرخانه) میں آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دیاتھ کی صحبت بابرکات سے بھی آپ مستفید ہوئے۔
ابوالفرح بن الحنیل نے بیان کیا ہے کہ آپ اور آپ کے مرید دینی شرعی امور کی نمایت
ختی سے بابندی کیا کرتے سے اور جو امراء رؤسا امور شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے اور
شراب خوری وغیرہ امور قبیحہ میں جالا رہنے سے ان سے نمایت سختی سے پیش آتے
سے' اور انہیں شراب خواری وغیرہ امور قبیحہ سے مانع ہوتے سے اور ان کے سامنے
سے ان کی شراب اٹھاکر پھینک دیا کرتے سے' چنانچہ اس کے متعلق بارہا آپ کے اور
امراء کے درمیان سخت معرکہ واقع ہوجایا کرتے سے آپ شیخ حنابلہ مشہور سے۔

609 جرى ميں آپ نے وفات پائى اور اپنى رباط ميں آپ مدفون ہوئے۔ دباو

## يشخ قضيب البان الموصلي ريظو

منجملد ان کے قدوۃ العارفین شیخ قضیب البان الموصلی واقع ہیں۔ آپ مشاہیر علائے عظام سے گزرے ہیں آپ بھی احوال و مقامات رفیعہ اور کرامات عالیہ رکھتے ہے۔ مشاکخ وقت آپ کو بری سحریم و تعظیم سے یاد کرتے تھے ' آپ کے احوال میں استفراق آپ پر زیادہ غالب رہنا تھا 'معارف و حقائق ش آپ کا کلام عالی سی تھا اور آپ کے اشعار بھی ای سے مملو ہوتے تھے۔

یخ ابوالحن علی القرشی ریسی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقع آپ کی خدمت میں ماضر ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا جمم خلاف عادت حد ت برھ گیا' یہاں تک کہ میں خانف ہو کر واپس چلا آیا' اس کے بعد پھر میں اپنے زاویہ میں آیا تو اس وقت میں نے آپ کے جم کو اس قدر چھوٹا دیکھا کہ چڑیا کے برابر ہوگیا تھا' اس وقت بھی واپس چلاگیا اور تیمرے پر پھر تیمری وقعہ آیا تو میں نے آپ کو اصلی حالت پر دیکھا اور اب میں نے آپ سے ان دونوں کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ دیکھا اور اب میں نے آپ سے ان دونوں کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ تم نے کیا جھے ان دونوں حالتوں میں دیکھا ہے'میں نے عرض کیا: جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا: کہ پہلی حالت مشاہدہ جمال کی تھی۔

شخ عبداللہ المار دینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ ابن یونس الموصلی کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوا اور لوگ آپ کے حالات سے بحث کرنے گئے، حسن انفاق سے اسی وقت آپ بھی آ موجود ہوئے۔ سب کو نمایت جیرت ہوئی اور سب کے سب دم بخود رہ گئے، آپ نے آن کر سلام علیک کی اور سلام علیک کرکے علامہ موصوف سے فرمایا: کہ جو کچھ فدائے تعالی جانیا ہے، آپ کو اس کا علم ہے۔ علامہ موصوف نے فرمایا: نمیں ! پھر آپ نے فرمایا: کہ اگر فدا تعالی نے ججھے وہ علم جو کہ آپ کو حاصل نہیں ہے عطا فرمایا ہو تو علامہ موصوف خاموش رہے اور آپ کو اس کا پچھ جواب نمیں وہا،

فیخ عبداللہ الماردینی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی مجلس میں میں مجمی موجود تھا۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کما کہ آج میں صبح کک آپ کے پاس رہ کر و کھوں گاکہ آپ کیا کرتے ہیں ونانچہ اس روز میں آپ کے ساتھ رہا۔ تواس وقت آپ نے اپنے ساتھ کھوے سے (اس موقع پر راوی نے سے بیان کیا کہ سے کس چیز ے تھوے تھے) ایکر سے کھے گلیوں میں سے گزر کر ایک دردازے پر آئے اور آپ ے اس کی منڈی بدائی۔ اندرے ایک برهیا آئی اور کھنے گلی کہ آج آپ نے بہت ور لگائی کر تے اس برحیا لوے مزے ویکر یمال سے والی ہوئے اور شرکے وروازے ي تے اور ب كے لئے دروازہ خود بخود عل كيا۔ آپ نكل كر شركے باجرروانہ ہوئے اور میں بھی سپ کے ماتھ ماتھ ہولیا ہم تھوڑی ور چلے تھے کہ ایک نمریر پنج اور تھر کے اور آپ عشل کرے نماز برصنے کھڑے ہوگے اور صبح تک نماز برصت رے اور نماز پڑھ کر صبح کو آپ واپس چلے گئے اور اخیر میں مجھے نیٹر کا غلبہ ہوا اور میں مو گیا جب رھوپ نکل تو اس کی تیش سے میری آنکھ کھلی تو میں نے ویکھا کہ میں ایک بیابان میں ہوں اور یمال پر بج میرے اور کوئی شیں ہے اس اثناء میں یمال سے بہت سے سوار گزرے اور میں نے ان سے مفتلو کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں موصل کا

رہے والا ہوں تو انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور کما کہ شر موصل بمال سے چھ ماہ کے فاصلہ پر واقع ہے ' پھر جب میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک فخص نے بھے سے بیان کیا کہ تم یہیں پر ٹھمرے رہو۔ شاید آپ آج شب کو پھر تشریف لاویں اور آپ کے ساتھ تم پھر اپنے شہر پہنچ جاؤ' چنانچہ جب شب ہوئی تو وہیں عشاء کے وقت تشریف لاکے اور عسل کرکے صبح تک نماز پڑھتے رہے ' پھر جب صبح ہوئی اور واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موصل پنچ تو مجدول میں صبح کی نماز ہوری تھی' آپ نے اس وقت میری طرف نظر کی اور میرا کان پکڑ کر فرمایا: کہ اب پھر بھی ایسا خیال نہ کرنا اور نہ اس راز کو کسی پر افشاء کرنا۔

میخ ابوالبركات مو بن مافر بیان كرتے بين كه آپ قريباً ایك ماه تك مارے زاویہ کے قریب محمرے رہے، آپ اس عرصہ میں بیشہ استفراق میں رہے اس اشاء میں ہم نے آپ کو کھاتے چتے یا سوتے اٹھتے کھی نہیں ، بھا یہیں ، آپ کے پاس میرے عم بزرگ مین عدی بن مسافر آتے اور آپ کے سریائے کھڑے ہو کر فرمایا كت "هنيا لك ياقضيب البان قد الختطفاك الشهود الالهي والستغرقك الوجود الرباني" يعني التقنيب البان! تمين مبارك بوك شہود اللی نے تہیں اپی طرف مھنج لیا ہے اور وجود ربانی نے تہیں متعزق کیا ہے۔ مع محمد بن الحضرا لحسيني الموصلي والحد في بيان كيا ب كد ميس في قاضى موصل سے شك انہوں نے بیان كیا كہ میں ان كى كرامات اور ان كے مكاشفات من من كر ان سے كى قدر بدخن سار بتا تھا' يمال تك كه ميں نے كئي وفعہ اس بات كا اراوہ كرليا كه ميں ملطان سے کمہ کر انہیں شریدر کرا دول ، مگریس نے ابھی کی پر اظہار نہیں کیا تھا کہ موصل کے بعض کوچوں میں سے میں نے آپ کو دورسے آتے دیکھا، مجھے اس وقت خیال ہوا کہ 'اگر میرے ساتھ کوئی اور مخص ہو یا تو آپ کو اس طرف آنے سے روک دیا۔ اس وقت میں نے آپ کو آپ کی مشہورومعروف صورت میں اور پھر ایک کردی (منسوب ، قبیلہ کرد) مخص کی صورت میں اور اس کے بعد ایک بدوی مخص کی

صورت میں اور بعدازاں فقیہ و عالم کی صورت میں دیکھا۔ چند قدم چل کر اور پھر قریب آن کر آپ نے فرمایا: کہ بتلاؤ۔ ان چاروں میں سے کس کس کو قضیب البان کہو گے اور اس کے نکلوا دینے کے لئے کوشش کرد گے' اس وقت مجھ سے آپ کی جانب سے بدظنی دور ہوگئ اور میں نے آپ کی دست ہوسی کرکے آپ سے اس بات کی معافی مانگی۔

آپ شر موصل میں سکونت پذیر سے اور یمیں آپ نے 570 ہجری میں وفات بائی اور یمیں آپ مدفون ہوئے' آپ کی قبراب تک فلاہر ہے۔ والھ

يشخ ابوالقاسم عمروبن مسعود والله

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوالقاسم عمر بن مسعود بن ابی العزا براز ہیں۔ آپ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میٹھے کے خاص مریدوں میں سے ہیں اور بہت برے زاہد و علاقے نظامرہ و احوال فاخرہ رکھتے تھے' بہت لوگ آپ کی صحبت بابر کت سے متنفید ہوئے۔

آپ کا کلام نمایت موثر ہوا کر آ تھا جب آپ محبت اللی کا بیان کرتے تھے تو آپ کے لبوں سے نور اکلان تھا اور چرہ پر اس وقت فرحت اور خوشی کے آفار نمایاں ہو جاتے تھے اور جب آپ خوف اللی کا بیان کرتے تھے تو اس وقت آپ کے چرہ پر ڈر اور وہشت کے آفار نمایاں ہو جاتے تھے۔

صدیث آپ نے شخ ابو القاسم سعید بن البناء اور شخ ابوالفضل محمد بن ناصر الدین الحافظ اور شخ عبدالاول الشجری وغیرہ شیوخ سے سی۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی ملیکھ کے مریدوں میں سے تھے۔ مت تک آپ کی صحبت بابرکات میں رہ کر آپ متنفید ہوئے اور آپ ہی کے ساتھ جماعت کیرہ ہوئے اور آپ ہی کے ساتھ جماعت کیرہ سے دیث سی اور آپ ہی کے اخلاق و آواب اور طریقہ سلوک پر تھے۔ آپ نے سے حدیث سی اور آپ ہی کے اخلاق و آواب اور طریقہ سلوک پر تھے۔ آپ نے کے سریٹ سی اور آپ ہی کے اخلاق و آواب اور بغداد کی ایک منڈی سوق ا اٹلاہاء

میں اپنی دکان قائم کرکے اس میں آپ انواع و اقسام کا کپڑا فروخت کیا کرتے تھے کپر آپ نے تجارت بھی چھوڑ دی اور اپنی مجد کے سامنے ہی اپنا زاویہ بنا کر اس میں ظوت گزین ہوئے اور آپ کی شہرت ہوگی اور لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لئے دور ورواز سے آنے گئے اور تذرانہ اور تخانف پیش ہونے گئے۔ آپ یہ سب پچھ جو کہ آپ کو مانا تھا۔ فقراء اور اہل سلوک پر جو کہ آپ کے پاس رہا کرتے تھے ' فرچ کر دیا کرتے تھے بست سے لوگ آپ کے وست مبارک پر تائب ہو کر اعلیٰ ورجہ کے عابد و زالم ہوئے 'آپ اکثر او قات مندرجہ زیل اشعار بڑھا کرتے تھے۔

الهی لک الحمد الذی انت اهله علٰی نعم ماکنت تطلها اهلّا اللی وه حمد و نتاء جس کاکه تو الل ہے بختی کو لائق و زیاہے تو نے مجھے وہ نعتیں عطا فرائیں جن کاکہ میں انل نہ تھا۔

اذازدت تقصیراً تزدنی تفضلًا کانی بالتقصیراستجب الفضلا محص قصور ہوتا ہے اور پر بھی تیرے فضل کرتا ہے گویا ہرایک قصور پر بی تیرے فضل و کرم کا متحق ہوتا ہے۔

532 جری میں آپ تولد ہوئے سے اور 608 جری می آپ نے وفات پائی اور

اینے بی زاویہ مذکور میں مرفون ہوئے۔ بیٹھ

# فيخ مكارم بن ادريس النهرخالسي والي

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ مکارم بن اورایس النہ خالمی والم ہیں۔ آپ مشاہیر اعیان مشائخ عراق سے سے اور احوال و مقللت عالیہ رکھتے سے آپ اکابر عارفین سے سے اعلی درجہ کی شہرت اور تجوایت عامہ آپ کو حاصل تھی۔ آپ نے اس قدر مشائخ عظام سے ملاقات کی جس قدر کہ آپ کے زمانہ کے دیگر مشائخ کو ان کی ملاقات نہ تھی۔

شیخ علی بن المیتی آپ کے شیخ سے اور آپ کی بہت کھ عزت کرتے سے اور فرمایا کرتے سے کہ براورم شیخ مکارم بن اورلس ایک کائل بزرگ میں اور میری وفات کے بعد ان کی شرت اور قبولیت عامه حاصل ہوگ۔ بلاد نسر خالص اور لواحق بلاد نسر خالص میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتی تھی آپ کا کلام حسب ذیل ہے۔

یدصادق وہ ہے جو کہ اپ قلب میں حلاوت عدم پاے اور اپ نفس سے تکلیف و الم کودور کردے اور قضاء وقدر پر راضی اور خوش ہو کر مطمئن رہے اور فقیر وہ ہے کہ صابر و بے طمع اور بااوب اور نمایت خلیق ہو اور مراقبہ النی میں رہے اور کسی پر افشائے راز نہ کرے اور حق سجانہ و تعالی سے وُر تا رہے اور اپ حال و احوال میں اس سے الحاح و زاری کرتا رہے۔

اور زاہر وہ مخص کہ راحت نفس اور ریاست و امارت کو چھوڑ کر نفس کو شہوت و خواہش سے روکے رہے اور اسے زجروتو یخ کرتا رہے اور اسے چھوڑ کر مولی کی طرف رجوع کر۔

اور مجابد من الله وه مخص ہے کہ غفلت و سستی کو چھوڑ دے اور بیدار ہو کر غور و فکر کرتا رہے اور خشوع و استقامت کو لازم اور حقیقت کو استعال اور صفات کو زندہ کرے اور جاری قضاء سے خاموش اور ایڈاء دہی سے دور رہے اور حق سجانہ و تعالیٰ سے حیا کرے اور راحت آرام میں نہ پڑے اور ایخ تمام نفع و نقصان خدا کو سونے دے۔

اور مراتب وہ مخص ہے کہ بیشہ غمگین رہے اور لوگوں سے احسان سلوک کرتا رہے' اور اپنے غصہ کو فرو کر دیا کرے اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔

اور مخلص وہ مخص ہے کہ رحمت اللی میں داخل ہو کر مخلوق سے نجلت کلی ماصل کرے اور تمام کائنات سے جدا ہو کر سراللہ پر قائم رہے ' جناب سرور کائنات علیہ العلوة و السلام کے احکام بجالا تا رہے۔

اور شاکر وہ مخص ہے کہ اپنے حوائج اور ضروریات پر صبر کرکے حق تعالی کے ساتھ رہے اور خاص و عام میں سے کسی کی طرف رجوع نہ کرے' اور اپنے ول کو تدبیر و اہتمام سے خالی رکھے۔

#### فضائل و كرامات

شیخ ابوالحن المجوستی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اس وقت شوق و محبت اللی کے متعلق کچھ بیان فرما رہے سے کہ سلطان ہمیت و جلال کے وقت اسرار محبین پست ہو جاتے ہیں' تو ان کے انوار تمام انواروں کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل میں ہوتے ہیں' پھیکا کر دیتے ہیں' پھر آپ نے ایک سائس کی تو اس محبر کے جس میں کہ آپ تشریف رکھتے سے کل فقدیلیں جو تعداد میں میں سے بھی ذائد تھیں' گل ہو گئیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آپ خاموش رہے' گھر آپ نے فرمایا؛ کہ جبکہ ان کے اسرار زندہ ہوجاتے ہیں تو اس وقت انوار انس و جلال معجلی ہوتے ہیں اور ان کی روشن ہر ایک اس اندھرے کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل ہو آ ہے' روشن کر دیتی ہے' پھر آپ نے سائس کی تو محبر کی تمام فقدیلیں روشن ہو گئیں۔

ایک روز آپ دوزخ اور اس کے تمام عذابوں کا بیان کر رہے سے تو آپ کے اس بیان سے لوگوں کے دل وہل گئے اور ان کی آکھوں سے آنسو بنے گئے ' ایک معطل محض نے اپ بی بی کما کہ یہ اب ڈرانے کی باتیں ہیں۔ وہاں در حقیقت آگ کماں ہوگی جس سے عذاب دیا جائے گا تو آپ نے اس وقت یہ آیت شریف آگ کماں ہوگی جس سے عذاب دیا جائے گا تو آپ نے اس وقت یہ آیت شریف برخی "ولئن مستم نفحہ من عذاب ربک لیقولن یاویلنا انا کنا ظالمین" ' اگر انہیں ذرا بھی عذاب پنچ تو ابھی کئے لگیں کہ افروس! ہم نے اپ اور نمایت ظلم کیا اور یہ آیت پڑھ کر تھوڑی دیر آپ اور آپ کے ساتھ تمام عاضرین غاموش ہوگئے تو اس وقت یہ محض چلا چلا کر الخیاف الخیاف کرنے لگا' اور نمایت بے غاموش ہوگئے تو اس وقت یہ محض کی بو سے لوگوں کے وہائ بھی جائے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریف پڑھی "ربنا اکشف واغ بھٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریف پڑھی "ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون"۔ لینی اے پروردگار! ہم سے اپنا عذاب اٹھا لے' ہم عنا العذاب انا مومنون"۔ لینی اے پروردگار! ہم سے اپنا عذاب اٹھا لے' ہم ایکان والے ہیں" تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس محض کی بے چینی جاتی رہی اور ایکان والے ہیں" تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس محض کی بے چینی جاتی رہی اور ایکان والے ہیں" تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس محض کی بے چینی جاتی رہی اور ایکان والے ہیں" تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس محض کی بے چینی جاتی رہی اور ایکان والے ہیں" تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس محض کی بے چینی جاتی رہی اور ایکان والے ہیں" تو اس آیت شریف پڑھنے سے اس محض کی بے چینی جاتی رہی اور

اس فخص نے اٹھ کر آپ کی قدم ہوی کی اور آپ کے دست مبارک پر اپ اس بد عقیدے سے تاب ہوا اور از سر نو اسلام قبول کیا اور بیان کیا کہ بیں نے اپ دل بیل ایک ایک سوزش اور تپش پائی جو میرے تمام جم بیں پھیل گئی جس سے میرے بطن بیل بربودار دھوال بحر گیا اور قریب تھا کہ بیل اس سے ہلاک ہو جاتا اور بیل نے ساکہ کوئی جھ سے کہ رہا ہے۔ "ھذہ المنار النی کنتم بھا تکذبون ط افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون"۔ یعنی یہ وہی آگ ہے کہ جس کا تم انکار کرتے تھے سو کیا یہ کوئی جادو کی بات ہے یا تم اسے دکھ نہیں رہے ہو' پھر اس فخص نے کہا کہ' آگ ہے نہ ہوتے' تو بیل اس وقت ہلاک ہو جاتا۔

بلدة نهر خالص میں آپ سکونت پذیر تھے اور کبیرالس ہو کر یمیں پر آپ نے وفات پائی' آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔ والا

### يشخ خليف بن موى النهر ملكي والله

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ خلیفہ بن موی النہ ملکی واقع ہیں 'آپ اعیان مشکر عراق سے تھے۔ اہل السلوک سے مشکر عراق سے تھے۔ اہل السلوک سے کثیر التعداد صاحب عال واحوال آپ کی صحبت بابرکت سے متنفید ہوئے' آپ مجمع مکارم اخلاق و صفات جمیدہ اور نمایت عقیل و فہیم بزرگ تھے' آپ اعلیٰ درجہ کے تمیع شریعت تھے اور علم اور صاحب علم کی آپ نمایت عزت کرتے تھے' آپ کا کلام حسب شریعت تھے اور علم اور صاحب علم کی آپ نمایت عزت کرتے تھے' آپ کا کلام حسب دیل ہے۔

مراتب زاہرین ابتدائی مراتب متوکلین ہوتے ہیں اور ہر ایک شے کی نشانی ہوتی ہے ' اور ذات عقبیٰ کی نشانی دل کا عمکین ہوکر آ کھوں سے آنسو نہ بہنا' اور جو مخض کہ اپنے نفس کو کھو کر خدائے تعالیٰ سے توسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اس کے لئے محفوظ رکھتا ہے اور بہترین اعمال مخالف نفس اور مجاری قضاء و قدر سے رضامند رہنا ہے اور جب کہ خوف قلب میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ تمام شہوات نفسانی کو جلادیتا ہے اور جرایک شے کی ایک ضد ہوتی ہے اور نور قلب کی ضد شم پری ہے

تى از حكمتى بعلت آل كه برى ازطعام تابني

اور جو مخض کو ماسواکہ چھوڑ کرخدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے پاکر
اپنے مقصود کو پنچتا ہے اور جس کا وسیلہ صدق و راستی ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ اس
سے راضی رہتا ہے اور جو مال و دولت اور فرزند و زن بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر
دے وہ اس کے حق میں شوم و بد بختی ہے اور جبکہ بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کے
باطن میں صفائی حاصل ہوتی ہے اور جب وہ سیر اور سیراب ہو جاتا ہے تو اس کے باطن
میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔

شخ ابو قو آ کے بعض مربدوں نے بیان کیا ہے کہ بیں ایک وفعہ خدائے تعالیٰ سے عمد کیا کہ بیں اب متوکل ہو کر جامع رصافہ بیں بیٹے جاؤں گا اور کی کو بھی اپنے حال سے آگاہ نہ کروں گا، چنانچہ بیں اسی وقت جامع رصافہ بیں آگر بیٹے گیا اور تین روز تک بے کھانے پینے کے بیٹے رہا اور نہ وہاں بیں نے کی شخص کو دیکھا، شدت بھوک کی وجہ سے نمایت عابز ہو گیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے بھی مجھے لحاظ آ تا تھا اور بس بی بی چاہتا تھا کہ اب کمیں سے کھانا کے، چنانچہ اسی وقت دیوار شق ہوئی اور ایک سیاہ شخص کپڑے بیں کھانا لیٹا ہوا رکھ کر چلا گیا اور مجھ سے کہ گیا کہ شخ خلیفہ تم سے کہتے ہیں کہ لو سے کھانا کھا کر اپنی خواہش پوری کرو اور یماں سے نکل جاؤ 'کیونکہ تم ارباب تو کل کہ لو سے کھانا کھا کر اپنی خواہش پوری کرو اور یماں سے نکل جاؤ 'کیونکہ تم ارباب تو کل کہ لو سے خین ہو۔ بیس سے کھانا کھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: کہ جس شخص کو توکل کرنے کی قوت اور اس میں ظاہری و باطنی اطبینان حاصل نہ ہو۔ اسے اس درجہ کا توکل نہ کرنا چاہئ باکہ اسباب ظاہری کو چھوڑ کر معصیت میں نہ دے۔

آپ سرالملک میں سکونت پذیر سے اور میس پر آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔

جب آپ قریب الوفات ہوئے تو آپ تعیج و تملیل کرتے رہے اور آپ کے چرے پر خوشنودی کے آثار زیادہ ہوتے جاتے تھے ای اثاء میں آپ نے فرمایا: کہ بیہ

جناب سرور کائنات علیہ العلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کبار ہیں اور جھے رضائے اللی کی خوشخبری سنا رہے ہیں' پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ فرشتے ہیں کہ جھے پروردگار کے پاس لے جانے کے لئے نمایت عجلت کر رہے ہیں' پھر آپ مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے فرمایا: کہ بندے کی روح پرواز ہونے کے وقت اللہ تعالی اس پراٹی بخل کر آ ہو تو فوش و خوش و خرم ہو جا آ ہے' پھر آپ نے یہ آیت شریف پڑھی۔ "یا یتھا النفس المصطمئنة الرجعی اللی ربک راضیة مرضیة"۔ یعنی اے نفس مطمئنہ! خوش و خرم ہو کر جلد اپنے پرزوردگار کی طرف چلی آ' آپ یہ آیت پوری کرنے نہ پائے شے کرم ہو کر جلد اپنے پرزوردگار کی طرف چلی آ' آپ یہ آیت پوری کرنے نہ پائے شے کہ آپ کی روح پر فتوح پرواز ہوگئی۔ فائھ

شيخ عبدالله بن محربن احمر بن ابراجيم القرشي الهاشي والع

منمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ عبداللہ بن محمد بن احمد بن ابراہیم القرشی الهاشی اله بیں-

آپ مشاہیر مشائخ مصر اور عظمائے عارفین سے تھے اور احوال و مقالت اور کرامت فاخرہ رکھتے تھے۔ آپ کو مقالت قرب میں مرتبہ عالی و قدم رائخ و تصرف آم حاصل تھا' ہر خاص و عام کے ول میں آپ کی عظمت و بزرگی اور بیب تھی۔

آپ ہائمی و قربٹی النب سے اور آثار ولایت آپ کی پیٹائی پر نمایاں سے اور سکونت و وقار آپ کے چرے پر ظاہر تھا جو شخص آپ کو وکھتا تھا' پھر وہ اپی نظر آپ کی طرف سے نمیں ہٹا سکتا تھا جب آپ بھی کسی منڈی یا بازار میں سے گزرتے سے تو لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر اور خاموش ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگتے سے اور بازار کا شور و غل باکل مث جا آتھا۔ برے برے اکابرین علاء مشل قاضی القعناة عمادالدین بن السبکری میلئے، علامہ شماب الدین بن الی الحن علی الشیر بابن الحمیر میلئے، شیخ ابوالعباس احمیر میلئے، شیخ ابو ظاہر میر الانصاری الحطیب وغیرہ آپ کی احمیت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ علاوہ آئیں اور بھی بہت سے علماء و فقراء آپ سے صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ علاوہ آئیں اور بھی بہت سے علماء و فقراء آپ سے شخر تلمذ حاصل کرے آپ کی طرف منسوب ہوئے۔

آپ نمایت خلیق 'ظریف و جمیل 'کریم و سخی اور متواضع سے اور علم اور اہل علم کی آپ نمایت عزت کرتے سے 'اخیر عمر میں آپ مرض جذام میں جملل ہو گئے اور آپ کی آئیسیں بھی جاتی رہی تھیں آپ کا کلام یہ ہے۔

آپ کا کلام (ارشادات)

آپ نے فرمایا ہے کہ عبودیت میں اوب کو لازم رکھو اور کسی شے سے تعرض نہ رکھو' اگر خدائے تعالی جاہے گا تو وہ ہمیں اس کے نزدیک پہنچا دے گا۔

اليناجس شخص كو مقام تؤكل حاصل نه بو وه ناقص ب-

ایضاً اس قبلہ لیعنی دین اسلام کو لازم کر لو' کیونکہ بدول اس کے فقوعات ممکن میں۔

اینا فیخ کو جائز نہیں کہ وہ اپنے مرید کو اسباب سے نکل جانے کی اجازت وے مگر صرف اس وقت کہ وہ اپنے تھم پر قاور ہو اور اچھی طرح سے اس کی حفاظت کر سکتا ہو۔

آپ اکثریہ رعا پڑھا کرتے تھے۔للھم امنن علینا بصفاۃ المعرفتہ وھب
لنا صبحیح المعاملۃ فیما بیننا وبینک وارزقنا صدق النوکل و
حسن الظن بک وامنن بکل مایقربنا الیک مقرونا بالعوافی فی
الدارین یا ارحم الراحمین۔یعن اے پوردگار! ہمیں صفات معرفت عطا فرما اور
مارے اور اپنے درمیان ہمیں حس معاملہ کی توفق دے اور صدق توکل تیرے ساتھ
حس ظن پر ہمیں طابت قدم رکھ اور ہمیں تمام وسیلہ عطا فرما جو کہ ہمیں تجھ سے
قریب کر دیں اور جو کہ دونوں جمال میں ہماری روطانی و جسمانی دونوں فتم کی شدرستی و
عافیت کے باعث ہوں' ہمین یا ارحم الرا عمین۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ شخ ابو عبداللہ المعاوری کی خدمت میں عاضر ہوا تو آپ نے بھے سے فرمایا: کہ کیا میں تم کو ایک دعا سکھلاؤں جس سے تم اپنے حوائج میں مدد لیا کو میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور سکھلائے۔ آپ نے فرمایا: کہ

جب تہس ضرورت ہوا کرے تو تم یہ دعاء پڑھا کرو۔یا واحد یا احد یا واجد یا جب علی کل شی قدیر طابعتی اے یا جواد النفحنا منک بنفحة خیر انک علی کل شی قدیر طابعتی اے پروردگار! اے واحد ویگانہ! اے کریم و رحیم! ہمیں اپنے فضل و کرم سے بمتر سے بمتر محفہ اور عطیہ دے 'ب شک تو ہرایک بات پر قادر ہے۔

علامہ دمیری نے اپنی کتاب حوہ الحیوان میں باب حرف شین معمد میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام العارفين شخ ابو عبدالله بن اسعداليافعي نے ان سے قدوة العارفين ابو عبدالله القرشي سے انہوں نے اپنے شخ ابوالربیج الما بتی سے بیان کیا ہے کہ شخ ابوالربع نے شخ ابو عبداللہ محمر القرشي سے فرمایا: كه ميس مهيس ايك فزانه بتلا يا مول كه تم اس خزانہ میں سے کتنا ہی خرچ کو الیکن مجھی وہ کم نہیں ہو سکتا اور وہ خزانہ ایک وعا ہے کہ جو مخص اس وعاکو ہمیشہ' نماز کے بعد اور خصوصاً ہر نماز جعہ کے بعد بردها كرے ' تو اللہ تعالى اسے ہراك مصيبت و بلاء سے محفوظ رکھے گا اور وشمنول ير اس کی فغ کرے گا اور اے غنی کر دے گا' اور ایس جگہ سے اسے روزی پہنچائے گا جمال ے اے گمان بھی نہ ہوگا اور اسباب معاش اس پر سل کر دے گا اور اس پر سے اس كا قرض انار دے گاكو وہ كتا بى كيول نہ ہو۔ بمنه و كرمہ اور وہ دعاء يہ ہے۔ ياالله يا واحديا موجديا جواديا باسطيا كريميا وهابيا ذالطول يا غنى يا مغنى يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السموات والارض يا ذالجلال و الاكرام يا حنان يا منان انفحني منك بنفحة خيربها ممن سواك ان تستفتحوا فقدجاء كمالفتحانا فتحنا لكفتحا مبيئا نصر منالله وفتح قريب اللهم يا غنى يا حميديا مبدئي يا معيديا ودوديا ذا لعرش المجيد فعال لمايريدالغني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل انك : على كل شى قدير - في العاس احمد العقلاني في بيان كيا م كم آب بيان كرت سے کہ ایک وقعہ میں شخ ابراہیم بن ظریف کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ ہے اس وقت پوچھا گیا کہ کیا ہے بات جائز ہے کہ کوئی شخص خدائے تعالی ہے کی بات کا عمد کرلے کہ وہ اپنے مقصود کو حاصل کیے بغیر اپنا عمد نہ توڑے گا تو آپ نے حدیث ابولباتہ الانصاری ہے جو کہ قصہ بنی نضیر میں نہ کور ہے 'سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جائز ہے اور حدیث نہ کور بھی آپ نے فرمائی ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ طابیخ نے فرمائی ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ طابیخ نے فرمائی ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ طابیخ نے فرمایا ہے۔ اما انہ لوا آبائی لاستغمر سالہ ولکن اذا فعل ذلک بنفسه فدعوہ حنی یحکم اللّه فیہ لین ابولباہ دیو' اگر میرے پاس آتے تو تم اس سے قدعوہ حنی یحکم اللّه فیہ لین ابولباہ دیو' اگر میرے پاس آتے تو تم اس سے تعرض نہ کر' یمال تک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے حق میں کوئی فیصلہ کردے۔

جب میں نے آپ کا یہ کلام سا تو میں نے بھی اس بات کا عمد کرایا کہ جب تک قدرت اللی ہے جھے کوئی چیز نہیں پہنچ گی، اس وقت تک میں کوئی شے بھی نہ لوں گا، چنانچہ میں تین روز تک کھانے پینے ہے رکا رہا اور اپی جگہ جیٹا ہوا اپنا کام کررہا تھا۔

تیرے روز میں اپ تخت پر جیٹا ہوا تھا کہ اتنے میں وبوار شق ہوئی اور ایک فخص اپنے ہاتھ میں ایک برتن لیے ہوئے نمودار ہوا اور کھنے لگا: تم تھوڑی ویر اور صبر کرد عشاء کے وقت اس برتن میں ہے تم کو پچھ کھلایا جائے گا، پھریہ میری نظر سے غائب ہوگیا۔ بعدازاں میں اپ ورد میں مشغول تھا کہ مغرب و عشاء کے ورمیان پھر دبوار شق ہوئی، اس میں سے ایک حور نکلی، اس حور نے آگے بڑھ کر اس برتن سے جس کو شی میں ویکھ پر شی کے ذاکھہ نے جھ پر شی ویکھ چکا تھا، شمد کے مشابہ ایک نمایت شیریں چیز جنائی، جس کے ذاکھہ نے جھ پر میں ویکھ چکا تھا، شمد کے مشابہ ایک نمایت شیریں چیز جنائی، جس کے ذاکھہ نے بھھ پر دنیا کے تمام ذاکھ پھیکے کردیے، غرضیکہ اس نے بچھے اس میں معدار انگشت کے جنایا اور پھر میں بے ہوش ہوگیا، بعدازاں مدت تک میں ای ذاکھہ کے مرور میں رہا اور ور کھانا بینا کوئی چیز بھی جھے اچھی نہیں معلوم ہوئی۔

نیز! آپ بیان فرماتے میں کہ شیخ موصوف (یعنی شیخ ابوعبداللہ القرشی) نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ منی میں بیاس کا بچھے سخت غلبہ ہوا اور بیالہ لیکر میں کنوئیں پر آیا اور کنوئیں پر جو لوگ تھے ان سے میں نے بانی مانگا، گر کسی نے مجھے پانی

نہیں ویا اور میرا پیالہ دور پھیں ، دیا تو میں نے دیکھا کہ نہایت شریں حوض میں بڑا ہے۔ میں نے اس حوض پر جاکر پانی پیا اور پانی پی کر پھر میں نے اپنے رفقاء کو اس کی خبر کی اور وہ آئے تو انہیں یہ حوض نہیں دکھائی دیا۔

ایک دفعہ آپ نے بچھ سے فرمایا: کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک رفتی کے ساتھ بج جدہ پر تھا' اس دفت میرے رفتی کو بیاس کا علیہ بودا اور ہمارے پاس اس دفت بجرایک چھوٹی می چادر کے اور پچھ نہ تھا۔ بہت اوگوں سے ہم نے درخواست کی کہ دہ بیہ چادرا لیکر ہمیں پانی پلا دیں' مگر کسی نے اس بات کو نہ مانا۔ بعداداں میں نے اپنے رفیق کو یہ چادر دیکر رکیس قافلہ کے پاس بھیجا اور وہ بیالہ اور چادر لے کر اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو نمایت جھڑکی دی اور ان کا بیالہ دور پھینک دیا اور یہ اپنا بیالہ اٹھاکر میرے پاس واپس آئے جس سے بچھے سخت مربح ہوا اور نمایت ہی میری دل شکنی موئی۔ بعداداں میں نے ان سے بیالہ لیکر سمندر سے پانی بھرا اور ان کو پلایا اور خود میں موئی۔ بعداداں میں نے ان سے بیالہ لیکر سمندر سے پانی بھرا اور ان کو پلایا اور خود میں نے بھی پیا اور خوب سراب ہوکر بیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس پانی نہ تھا ای سمندر کا پائی ہم اپنے پکانے کھانے کی ضروریات سے فارغ ہو بھے تو اس کے بعد پھر میں نے سمندر سے بانی لیا تو اب وہ مجھے کھاری معلوم ہوا جس سے بچھے معلوم ہوگیا کہ ضرورت کے وقت اعیان میں بھی تبدیلی ہوجایا کرتی ہے۔ وہھو

### شيخ ابواسحاق ابراجيم بن على المقلب والد

آپ اپنی ماموں شیخ احمد بن ابی الحن الرباعی کی صحبت بابرکت سے متنفید ہوئے اور انہیں سے آپ نے بہت سے مشاکح اور انہیں سے آپ نے بہت سے مشاکح

عظام سے شرف ملاقات عاصل کیا اور کیرالتعداد علاء و فقراء آپ کی محبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور خلق کیرنے آپ بھیشہ خشوع و مستفید ہوئے اور خلق کیرنے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آپ بھیشہ خشوع و خضوع اور مراقبہ میں رہا کرتے تھے اور بھی بدول ضرورت کے نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بوجہ حیاء کے چالیس برس تک آپ نے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھائی شیر اور ورندے آپ سے انسیت رکھتے اور آپ کے قدموں پر اپنا منہ ملا کرتے سے۔

عارف کال فیخ احمد بن ابی الحن علی البطائحی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ میں نے آپ کو دیکھا کہ موسم گرما میں چھت پر سوئے ہوئے ہیں۔ اس روز گرمی نمایت شدت کی تھی اور نمایت تیز گرم ہوا چل رہی تھی' میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے سمانے ایک بہت بوا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے منہ میں نرگس کے بہت سے نے لیے ان کو آپ پر عکھے کی طرح جمل رہا ہے۔

#### كرامات

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا' اس دفت آپ کے پاس
ایک شخص ایک نوجوان کو لیکر آیا اور کھنے لگا: کہ یہ میرا فرزند ہے اور حددرجہ سے
میری نافرمانی کرتا ہے' آپ نے نظر اٹھاکر اس کی طرف دیکھا تو یہ اپنے کپڑے نوچتا ہوا
مدہوش ہوکر جنگل کی طرف نکل گیا اور کھانا بینا سب چھوڑ دیا اور چالیس روز تک یہ
اس طرح پھرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے والد نے آپ کے پاس آگر اس کی بدحالی کی
شکایت کی تو آپ نے اس کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا کہ اسے لے جاکر اس کے منہ پر مل
دو' چنانچہ اس نے یہ خرقہ اس کے منہ پر مل دیا تو اسے اس حال سے افاقہ ہوا اور اب
دو آن کر آپ کی خدمت میں رہنے لگا در آپ کے خاص مریدوں میں سے ہوا۔

آپ زیادہ سے زیادہ آگ سے ڈرانے والے مخص سے کمہ دینے کہ تم آگ میں گھس جاؤ تو وہ فورا آگ میں گھس جاتا اور اسے پھھ بھی ضرر نہ پانچا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مخص میں جو کہ میرے پاس آگ۔

تصرف کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔

ایک وفعہ ای موقع پر ایک مخص نے آپ سے کما کہ میں جب چاہتا ہوں' اٹھ سکتا ہوں اور جب چاہتا ہوں' بٹھ سکتا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھا' اگر مہمیں قدرت ہوتو اٹھو تو یہ مخص اٹھ نہ سکا' یماں تک کہ دو سرے لوگوں نے اسے اٹھاکر اس کے گھر پنچایا اور ایک ماہ تک یہ حس و حرکت نہ کرسکا' پھر ایک ماہ کے بعد یہ آپ کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ سے معذرت کی تو یہ اٹھ کھڑا ہوا اور اچھا ہوگیا۔

ایک وفعہ آپ نے فرمایا: کہ جے ہم چاہیں ، وہی ہماری زیارت کرسکا ہے۔ ایک فض نے اس وقت اپنے ہی میں کما کہ آپ چاہیں یا نہیں چاہیں۔ میں بسرطاں آپ کی زیارت کوں گا، چنانچہ ایک وفعہ آپ کے دولت خانہ پر گئے تو ایک بہت مہیب صورت شیر آپ کے دروازے پر کھڑا دیکھا جس کی طرف سے دہشت کی دجہ سے پوری طرح نظر نہیں کرسخ سے ، گو یہ شیر کے بہت بوے شکاری شے۔ علاوہ ازیں شیر ان کی طرف حملہ آور ہوا تو وہاں سے بھاگ نظے۔ ای طرح سے کال ایک ماہ تک نہیں جاسکے اور دو سرے لوگوں کو یہ برابر آتے جاتے دیکھتے۔ اس سے انہیں اصلی سب کا چت نگا اور اس کے بعد یہ اپنے اس خیال سے آئب ہوکر آپ کے زاویہ پر آئے تو یہ شیر انکھ کر ان سے پہلے اندر چلا گیا اور اندر جاکر غائب ہوگیا، پھر جب یہ اندر گئے تو یہ آپ نے ان کو مبار کباد دی اور اس سے خوش ہوئے۔ آپ نے ان کو مبار کباد دی اور اس سے خوش ہوئے۔

مقدام ابن صالح البطائحى بيان كرتے بيں كه ايك وفعد آپ ايك فض كى عيادت كو تشريف لے گئے اس فض كو خارش كى بيارى تقى اور اس نے اپنى اس بيارى كى آپ سے شكايت كى۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمايا: كه تم ان كى بيارى اٹھا لو تو آپ كے فرمانے سے آپ كے خادم كے جم پر مرض خارش ہوگيا اور اس مخص كے جم سے خارش بالكل جاتى رہى اور وہ بالكل اچھا ہوگيا تو آپ اس مخض كے پاس سے واپس ہوكے اور راستے ميں ايك خزير ملا آپ نے خادم سے فرمايا: كه ميں نے

اس فزر پر تم سے مرض فارش کو خطل کیا ہے، چنانچہ آپ کے فادم سے بھی مرض فارش خطل موگیا۔ فارش خطل موکر فزریر کے جم پر خطل موگیا۔

ایک دفعہ آپ مجلس عاع میں آئے اور جب قوال نے مندرجہ ذیل اشعار پر مے تو آپ کو وجد آلیل

ووقتی کله حلولذیذ اذا ماکان مولالی برانی میرانی میرانی میرانی اور لذیزین جبد میرا مولا مجھے دکھ رہا ہے۔ اور وجد میں آگر آپ یہ شعر پردھنے لگے۔

اذا کنت اضمرت غد را اوهمعت به یوما فلابلغت روحی امانیها اومی کیا ہوتو اگر میں نے اس و ارادہ بھی کیا ہوتو کہی جی میری روح اپنے مقاصد کونہ پنچے۔

اوکانت العین منذ فارقنکم نظرت شیئا سواکم فخانتها امانیها یا میری آگھوں نے جب سے کہ میں تم سے جدا ہوا ہوں' تسارے سوا آگر کی کی طرف ذرا بھی نظری ہوتا وہ ٹیڑھی ہوجائیں۔

اوکانت النفس تدعونی الٰی سکن سواک فاحتکمت فیها اعادیها المواک فاحتکمت فیها اعادیها الم سواک قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تبلا ہو۔ وماتنفست الاکنت فی نفسی تجری بک الروح منی فی مجاریها

ہر سائس میں میرا یہ طال ہے کہ روح میرے تمام جم میں تیری یاد کے ساتھ دو رقی ہے۔

کم دمعته فیک لی ماکنت اجریها ولیلته کنت افنیها ولیلته کنت افنی فیک افنیها میں نے تیری یاد میں میں نے تیری یاد میں میں نے تیری یاد میں فنا ہوتا رہا ہوں۔

حاشا فانت محل النور فی بصری تجری بک النفس منی فی مجاریها غرض کہ تو میری آگھوں کی روشی ہے اور تیرے بی سبب سے میرے جم میں جان بی ہے۔

مافی جوانح صدری بعد جانحته
الاوجدتک فیها قبل مافیها
میری بڑیوں 'پیلوں کے درمیان میں جو کھے کہ موجود ہے تھے کو میں نے اس کے
موجود ہوئے سے پہلے اس میں پالیا۔

آپ قریہ ام عبیدہ میں جو کہ بطائح کی سرزمین میں واقع ہے' سکونت پذریہ سے اور سیس پر 609 میں آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ والد میں آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ والد میں اور لیس الیعقولی روابعیہ

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوالحن بن اوریس الیعقوبی والد ہیں۔ آپ بھی اکارین مشائخ عراق سے شے اور احوال و مقالمت فاخرہ اور کرامات فاہرہ رکھتے تھے۔ آپ سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی والد کے مریدین سے شے اور حضرت شیخ علی بن السیتی والد کی صحبت بابرکت سے السیتی والد کی صحبت بابرکت سے بھی بہت سے منتفید ہوئے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ آپ فرمایا کی بہت سے منتفید ہوئے اور خلق کشرنے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ آپ فرمایا کرتے تے کہ تمام کائنات کا من اولہ اللی احرہ جمھ پر کشف ہوگیا اور اللہ تعالی نے

مجمع الل جنت و الل دوزخ كو مجى دكما ديا ب-

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہر ایک آسان کے فرشتے اور ان کے مقامات اور ان کے لفات اور ان کی تشیع کو بھی جانتے پچانتے تھے۔ مندرجہ اشعار کو بھی آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔

غرست الحب غرسافی فوادی فلا اسلو الی یوم الننادی محبت کا میرے ول میں جج ہو دیا گیا سواب میں اے قیامت تک بھی نہیں بحول سکتا۔ جرحت القلب منی با تصال فشوقی زائدوالحب بادی میں نے اپنے ول کو زخمی کر کے اتصال حقیق سے جوڑ دیا ہے ' سو میرا شوق ون بدن برستا ہے اور مجت زیادہ ہوتی ہے۔

سقانی شربته احی فوادی بکاس الحب من بحر الودادی ایک گونٹ بھی محبت کے پالہ وریائے محبت سے پالہ وریائے محبت سے بعر کر پلایا۔

ولولا الله يحفظ عارفيه لهام العارفرن بكل وادى اگر خدائ تعالى اپنے عارفوں كى محمل فى ند كرے تو وہ جنگل و بيان يس جران و پريشان پھرتے ہیں۔

آپ فرماتے تھے کہ وس برس تک میں نے اپنے نفس کی خواہشیوں ہے ، پھروس برس تک میں قلب کی نفس ہے اور وس برس تک قلب کے سرے محافظت کی۔ اس کے بعد مجھ پر (مقام) منازلہ اللی (یعنی رجوع الی اللہ) وارد ہوئے اور اس نے میری سر سے پیر تک مخاطت کی۔ "واللہ خیرالحافظین" اور اللہ تعالی سب سے زیادہ مخاطت کرنے والا ہے۔

ایک وفعہ بعض لوگوں نے ایک فالم حاکم کی کہ جس نے ان پر ظلم کیا تھا 'شکایت کی تو آپ نے ایک ورفت پر اپنا قدم مار کر فرمایا : ہم نے اسے مار والا ' ، چنانچہ ای وقت معلوم ہوا کہ اس کا انقال ہوگیا۔ آپ نے 619 ہجری میں وفات پائی۔ والھ

# يشخ ابو محمد عبدالله الجبائي والمح

منمله ان کے قدوۃ العارفین فیخ ابو محمد عبداللہ الجبائی والله ہیں۔ آپ بھی اکابرین مطائخ عظام اور عظمائے اولیائے کرام سے تھے اور احوال و مقللت فاخرہ و کرامات عالیہ رکھتے تھے۔

حافظ ابن النجار نے اپنی تاریخ بین بیان کیا ہے کہ آپ اصل بین طرابلس کے رہنے والے نتے اور آپ کے والد عیسائی شے اور خود آپ نے اپنی مغرسی بی بین اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام قبول کرکے قرآن مجید بھی یاد کرلیا۔ اس کے بعد آپ علوم دینیه حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے اور حضرت شخ عبدالقاور جیلانی میلئی کی معلی کا ور خدمت بابرکت سے مستفید ہوئے اور آپ سے فقہ صبلی پڑھ کر تفقه حاصل کیا اور قاضی ابوالفضل محمد بن عمرالاموی شخ ابوالعباس احمد بن ابی غالب بن الطلابه شخ ابوبکر محمد میں ابوالفضل محمد بن ناصر الحافظ و غیرہ شیوخ محمد میں نام الحافظ و غیرہ شیوخ سیوخ ابوالفضل محمد بن ناصر الحافظ و غیرہ شیوخ سیوخ ابوالفضل محمد بن ناصر الحافظ و غیرہ شیوخ سے آپ نے صدیف نی۔ بعد ازاں آپ اصبان آئے اور یہاں آگر بھی آپ نے شخ ابوالفرح مسعودا لشقفی میلئی و غیرہ شیوخ صدیف سے دیے ابوالفرح مسعودا لشقفی میلئی و غیرہ شیوخ صدیف سے صدیف میں اس کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور مرسلی مدیث شریف پڑھاتے رہے 'بعدازاں پھر اصبان آئے اور پھر تاجین میلئی مدیث شریف پڑھاتے رہے 'بعدازاں پھر اصبان آئے اور پھر تاجین میلئی مدیث شریف پڑھاتے رہے 'بعدازاں پھر اصبان آئے اور پھر تاجین میلئی میں رہے اور آپ کو قبولیت عامد حاصل ہوئی۔

آپ اعلیٰ درجہ کے متدین صدوق اور صاحب خیروبرکت اور نمایت عابروزاہر رگ تھے۔

شیخ ابوالحن بن القطیعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے آپ کا نب نامہ وریافت کیا تو آپ نے قریہ قرائے دریافت کیا تو آپ نے فرملیا: کہ ہم لوگ قریہ جنتہ کے رہنے والے ہیں 'یہ قریہ قرائے طرابلس میں سے جبل لبنان میں واقع ہے۔ ہم لوگ عیسائی شے اور میرے والد علائے نصاری میں سے تے اور ان کا میری صغرتی میں بی انتقال ہوچکا تھا اسی انتاء میں ہمارے اس قریہ اس قریہ معرکے ہونے گے اور ہم یمال سے نکل بڑے 'نیز ہمارے اس قریہ

میں بت سے مسلمان بھی تھے اور میں انہیں قرآن مجید پڑتے ویکھا اور سنتا تو میں آبریدہ ہوجا آ تھا، پھر جب میں بلاداسلام میں داخل ہوا تو میں نے اسلام فیول کرلیا، اس وقت میری عمر گیارہ سال کی تھی اس کے بعد 540ھ میں بغداد گیا۔

ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ موفق الدین و ابن خلیل و ابوالحن القطیعی وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔ سے۔

ابن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابن جوزی نے بھی اپنی کتابوں میں اکثر مقامات پر آپ سے روایت کی ہے۔ انتہی

605 ہجری میں اسبان ہی میں آپ نے وفات پائی اور خانقاہ بماء الدین الحن ابن ابی المهیجا میں آپ مدفون ہوئے۔ والھ شف میں المهید میں اسبان میں الم

يشخ ابوالحن على بن حميد والله

منملد ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالحن علی بن حمیدالمعروف بالصباغ دی ہیں۔ آپ بھی مشاہیر مشائخ عظام میں سے تھے اور احوال و مقللت فاخرہ اور کرامات عالیہ رکھتے تھے' بہت سے خوارق عادات اللہ تعالی نے آپ سے ظاہر کرائے۔

آپ مخفع عبدالرحمٰن بن حجون المغربي كى خدمت بابركت سے مستفيد ہوئے اور انسيں كى طرف آپ منسوب بھى تھے۔

علاوہ ازیں شیخ محمد عبد الرزاق بن محمود المغربی وغیرہ اور دیگر مشائخ مصرے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔

شخ ابوبكر بن شافع القوصى ماليد وسئ علوم الدين مفلوطى ماليد الم العارفين شخ مجردالدين على بن وبوب المطبع التشيرى المعروف بابن وقيق وغيره مشابير مشائخ مصر آپ كى صحبت بابركت سے مستفيد بوئ اور كل ديار مصريس سے طلق كثير تے آپ سے فخر تلمذ حاصل كيا۔ علماء و فضلاء آپ كى مجلس بين آن كر آپ كا كلام فيض الر سے محظوظ و مستفيد ہوتے تھ كيونكه آپ ايك اعلى درجہ كے فقيد و فاضل متواضع كريم

الاظاق اور نمایت علم ووست بزرگ تھے۔ آپ مندرجہ ذیل شعر بہت پڑھا کرتے

تسرمدوقنی فیک فہو مسرمد وانیتنی عنی فعدت مجرداً میراکل وقت تیری بی یادی بی بیشہ رہے گا تو نے مجھے میری ستی سے تابود کرکے مقام تجرید یں پنجا دیا۔

وکلی بکل الکل وصل محقق حقائق قرب فی دوام تخلداً میراکل کل کے ساتھ وصل حقیق عاصل کرے قرب میں بیشہ باتی رہے گا۔

تفرد امری فانفردت بغربتی فصرت غربا فی البرته او حدا جب میرا تعلق کی سے نہ رہا تو میں اپنی تنائی میں منفرد ہوگیا اور غریب مسکین ہوکر مخلوق سے جدا اور اکیلا ہوگیا۔

الضا

بقائی فنائی فی بقائی مع الھولی فی بقائی مع الھولی فی فناہ بقائه میں نے بقاء میں فنا ہوکر محبت اللی کے ساتھ بقائے حقیق عاصل کی ہے۔ سو بڑی خوشی کی بات کی جس کی فنا میں اس کی بقا ہو۔

وجودی فنائی فی فنائی فاننی مع الانس یا تینی هنیا بلائه میرا وجود میری فا بے اور اب وہ انس و محبت کی میری آزمائش کرتا رہتا

--

فیامن دعی المحبوب سراً یسره اتاک المنی یوما اتاک فنائه جو مخص که ایخ دوست کو راز و نیاز سے بکارتا ہے 'اسے یاد رہے کہ وہ اس روز کامیاب ہوگاجس روز کہ وہ اس کی یادیس فا ہوجائے گا۔ شیخ ابوالقاسم نفرامرالاسنائی بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک فخص کو اپنے ساتھ ظوت میں بھی بھی بھی ایک شخص کر اخیر عشرے میں سے ایک شب کو آپ کے ساتھ ظوت میں واخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد رونے لگا۔
ایک شب کو آپ کے ساتھ ظوت میں واخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد رونے لگا۔
آپ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بیان کیا کہ میں زمین پر تمام چیزوں کو سجدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی پشت چیزوں کو سجدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی پشت میں ایک خم سا اڑا ہوا پا آ ہوں جس کی وجہ سے میں سجدہ نہیں کرسکا۔ آپ نے اس فض سے فرمایا: کہ تم اس سے نہ گھراؤ؛ یہ خم' جے تم اپنے وجود میں محسوس کرتے ہو' میرا سر ہے جو کہ تمارے وجود میں رکھا گیا ہے اور یہ جو تمام چیزوں کو تم سر بہ بحدہ دکھے رہو' یہ سب خیال شیطانی ہے' اس کے ذریعہ سے وہ تم پر فتح پاتا چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کرتم بھی ان تمام چیزوں کی طرح سر یہ سجدہ ہوجاؤ۔

اس شخص نے اپ بی میں کہا کہ مجھے اس کی تقیدیت کیو کر ہو؟ آپ نے فرایا: کہ می اس کی تقیدیت چاہتے ہو یہ کہ کر آپ نے اپنا وابنا ہاتھ پھیلایا تو اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مشرق تک شتی ہوا' پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ وراز کیا تو اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مشرق تک شتی ہوا' پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ وراز کیا تو اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مغرب تک شتی ہوا' پھر آپ نے اپ دونوں ہاتھوں کو آستہ آہت ملانا شروع کیا۔ یہ شخص بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام چیزوں ہو کہ جھے سب کی سب سر مجدہ معلوم ہوتی تھیں' ایک دوسرے سے ملئے لگیں' یمال تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا' تو وہ تمام چیزیں معدوم ہوکر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا' تو وہ تمام گی اور یہ صورت انسانی چلاتی ہوئی الغیاث الغیاث الغیاث نکارتی تھی اور جب یہ صورت آپ کے دونوں ہاتھوں کے دائن مبارک سے ایک روشنی نکل' جس نے تمام چیزوں کو روشن کریا اور یہ صورت بالکل کو کلے کی طرح کالی ہوگئی اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور دھو تمیں کی طرح ہوا میں اڑگئی' پھر آپ نے فرایا: کہ فرزند من! تم نے دیکھا کہ اور دھو تمیں کی طرح ہوا میں اڑگئی' پھر آپ نے فرایا: کہ فرزند من! تم نے دیکھا کہ ان شخائل شیطانی کا کیا صال ہوگیا۔

### فضائل و كرامات

فاضل ابوعبداللہ محمد بن سان القرشي بيان كرتے ہيں كہ ميں بمقام قنا آپ كى خدمت میں رہا کرتا تھا اور نو ماہ کے بعد اپنے وطن جلیا کرتا ایک وفعہ مجھے اپنے عزيزوا قارب كے ديكھنے كا نمايت اشتياق ہوا۔ اتنے ميں آپ بھى مكان ميں تشريف لا اور فرمایا: که کیول محمد حبس این گرجانے کا اشتیاق لگا ہوا ہے اس نے عرض كيا جى بال! آپ نے اس وقت ميرا باتھ كر كر جھے ايك مكان ميں كرويا اور فرماياك تیار ہوجاؤ میں تیار ہوگیا، پھر آپ نے فرمایا: کہ اپنا سر اٹھاؤ، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ معریس ایخ مکان کے وروازے پر کھڑا ہوں۔ میں ایخ مکان کے اندر كيا اور ميں نے اپنے والدين كو سلام عليك كيا اور گھركے سب عزيزو اقارب سے طلا اور ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا اور میرے پاس دس روپیہ تھے عین نے والد ماجد کو وے دیے عفرب تک اپنے گر ٹھرا رہا ، گریں نے کی سے اپنا واقعہ ذکر نہیں کیا ، پھر جب میں نے مغرب کی اذن سی تو میں اسے گھرے لکلا تو میں نے اسے آپ کو آپ كى رباط ميں بايا۔ آپ اس وقت كمرے تھے آپ نے جھ سے فرمايا: كد كيوں محد تم اپنا اشتیاق بورا کریے۔ بعدازاں ایک ماہ تک اور میں آپ کی خدمت میں رہا ، پر میں آپ سے سفر کی اجازت لیکر سونے وطن روانہ ہوا اور پدرہ روز میں میں اپنے شہر معر پنچا میرے والدین وغیرہ مجھے ویکھ کر نمایت خوش ہوئے اور کہنے گے کہ ہم تو تم سے نامید ہوئے تھے میں نے ان سے کما کیوں؟ تو میری والدہ ماجدہ نے میرے اس وقعہ آنے کا قصہ بیان کیا۔ اس دفعہ میں نے اپنا واقعہ ان سے چھیایا اور آپ کی تازیت اے میں نے کی سے ظاہر نہیں کیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ساحل بحر پر وضو کررہے تھے 'ای اثناء میں آپ نے کسی فخص کے چیخنے کی آواز سی اور آپ وضو چھوڑ کر اس طرف دوڑے گئے اور لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ایک گرچھ آن کر ایک مخض کو تھینج لے گیا اور کھینج کے گیا اور کھینج کر دریا کی موج میں جاگھا تھا' آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کر اسے پر چلائے

تو وہ جوں کا توں ٹھر گیا اور ذرا بھی حس و حرکت نہیں کرسکا۔ اس کے بعد آپ بہم
اللہ الرحلٰ الرحمٰ کہ کرپانی پر سے چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور اس گرچھ سے کما کہ تو
اللہ الرحمٰن الرحيم کمہ کرپانی پر سے چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور اس گرچھ سے کما کہ تو
السے چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا' پھر آپ نے اس سے فرملیا کہ تو بلؤن اللہ تعالی مر
جا تو تو وہ ای وقت مرکیا اور اس مخص سے فرملیا؛ کہ تمیں' نہیں چلو۔ یہ تو
میں تو دُوبا جا آ ہوں اور میرے پیر نہیں تھے۔' آپ نے فرملیا؛ کہ نہیں' نہیں چلو۔ یہ تو
خطی کا راستہ ہے تو اس وقت دریا اس جگہ سے کہ جمال پر آپ کھڑے تھے' پھرکی
طرح خلک ہوگیا اور اس پر سے آپ اور یہ مخص کنارے پر آگئ منام لوگ اس واقعہ
کو دیکھ رہے تھے' اس کے بعد دریا اپنی عالت پر ہوگیا اور گرچھ کو لوگوں نے وریا سے
کو دیکھ رہے تھے' اس کے بعد دریا اپنی عالت پر ہوگیا اور گرچھ کو لوگوں نے وریا سے
باہر کھینے لیا۔

شخ مجددالدین تشیری بیان کرتے ہیں کہ شیر اور تمام درندے اور حشرات الارض وغیرہ سب آپ سے انسیت رکھتے تھے اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنے قدموں پر سے بارہا ان جانوروں کا لعاب وہن و موتے ہوئے دیکھا۔

ایک وفعہ میں نے آپ کو تھا بیٹے ہوئے دیکھا' اس وقت بہت سے رجال غیب کے بعد دیگرے آن آن کر آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ رجال غیب اور اولیاء اللہ اور جنات وغیرہ حتیٰ کہ جانور بھی آپ کا اوب کرتے تھے اور آپ کا حکم بجالاتے تھے آپ نمایت تمیع شرع تھے' کبھی بھی آپ آواب شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے' بلکہ اس کے جرایک اوب کو بجالایا کرتے تھے۔

شیخ ابوالحجاج الاقصری والد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے بعض مریدین نے آپ سے دریافت کیا کہ مشلوہ انوار جلال اللی کی کیاعلامت ہے؟

آپ نے فرمایا: کہ مشاہرہ جلال انوارالئی مقام سرکو دیکھتا ہے اور جب وہ کسی عاصی اور مروہ دل کو نظر توجہ سے دیکھتا ہے ، اگر وہ کسی عافل پر توجہ کرتا ہے تو وہ اس کی توجہ سے متنبہ ہوجاتا ہے ، اور اگر ناقص پر توجہ کرتا ہے تو وہ اس کی توجہ سے متنبہ ہوجاتا ہے ، اور اگر ناقص پر توجہ کرتا ہے تو وہ کامل ہوجاتا ہے۔

پر آپ سے بوچھا گیا کہ جو مخض ان صفات سے موصوف ہو' اس کی کیا علامت

آپ نے (اپ قریب ایک پھر کی طرف اشارہ کرکے) فرمایا: کہ اگر ایسا ہخص (مثلاً) اس پھر پر اپنی نظر ڈالے تو وہ اس بیت سے پانی کی طرح پھل جائے ' پھر آپ نے ای پھر کی طرف نظر کی تو وہ پانی کی طرح پھل کر ایک جگہ جمع ہوگیا۔

بیخ ابوالحجاج موصوف سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک فخص مفتودالحل ہوگیا' تو سے آپ کے پاس آیا اور آپ سے کمنے لگا: کہ بیں تمیہ کہ سکتا ہوں کہ آپ جھے پر میرا عال واپس کراکتے ہیں' آپ نے اس فخص سے فرمایا: کہ اچھا مخمر جاتو آکہ میں تم پر تہمارا عال وارو کرنے کی اجازت لے لول' تین روز تک سے شخص آپ کی خدمت میں ٹھرا رہا۔ چوتے روز آپ نے اپنے ساتھ اس فخص کو دودھ مخص آپ کی خدمت میں ٹھرا رہا۔ چوتے روز آپ نے اپنے ساتھ اس فخص کو واپس اور شد کھلایا اور فرمایا: کہ تہمارا میرے ساتھ دودھ کھانے سے تہمارا عال تم کو واپس ہوگیا اور شد کے کھانے سے تہمارا عال تم کو واپس کا نور شد کے کھانے سے تہمارے عال میں دوگئی ترقی کی گئی اور تم میرے شہر سے نکلنے تک اس کی تصریح نہیں کرسکے۔ اور آپ کے شہر سے نکانے سے پہلے کچھ بھی تعرف نہ کرسکے۔ اور آپ کے شہر سے نکانے سے پہلے کچھ بھی تعرف نہ کرسکے۔

نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کھانا کھارہے تھے اور اپنے ای کھانے میں آپ نے ساٹھ آدمیوں کو اور بھی شریک کرلیا اور ای طرح سے قریباً سو آدمیوں نے اس میں سے کھایا اور کچھ نے بھی رہا۔

آپ قریہ قامیں جو کہ معرکی سرزمین میں سے ایک قریہ کا نام ہے ' سکونت پذیر سے اور 612ء میں بیس پر آپ نے وفات بھی پائی اور مقبرہ قنامیں اپنے شخ ' شخ عبدالرجم کے نزدیک آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی قبراب تک ظاہرہے۔ والد

### اختیامیہ ازمئولف شخ عبدالقادر جیلانی داھ کے دیگر نضائل و مناقب

اب ہم حسب وعدہ خاتمہ میں بھی آپ ہی کے پکھ اور دیگر فضائل و مناقب کا ذکر کرکے اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں۔

آپ نے اپنی صغری کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ جب میں اپنی صغرسیٰ میں کتب کو جایا کرتا تھا، تو اس وقت روزانہ انسانی صورت میں میرے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا۔ یہ فرشتہ آگر جھے مدرسہ میں لے جاتا اور لڑکوں کے درمیان میں جھے بٹھا دیتا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھا رہتا اور پھر جھے اپنے مکان پر پنچاکر واپس چلا جاتا۔ میں اس کو مطلق نہیں پہچانتا تھا، ایک روز میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون میں؟ تو انہوں نے کما کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے جھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں مدرسہ میں تمہارے ساتھ رہا کوں۔

نیز آپ نے بیان کیا ہے کہ جتنا کہ اور ایک ہفتہ یاد کیا کرتے تھے ' اتنا میں روزانہ ایک ون میں یاد کیا کر تا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے احباب میں سے ایک بزرگ نے اس بات پر کہ وہ حضرت بایزید ،سطای سے افضل ہیں اطلاق اللہ کی ختم کھالی۔ بعدازاں انہوں نے تمام علائے عراق سے فتوئی دریافت کیا کہ لیکن کی نے پچے جواب نہیں دیا۔ بیہ بہت جران ہوئے کہ کیا کریں اوگوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لیے کما ' چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لیے کما ' ، چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں آگر اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان سے فرملیا کہ تہمیں الی ختم کھانے پر کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ انہوں نے کما کہ کس چیز نے بھی نہیں بلکہ بیہ محض ایک افغائی بات ہے جو کہ مجھ سے مرزد ہوگئی۔ اب آپ جھے یہ فرمایے کہ میں کیا کوں؟ آیا میں اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھوں یا نہیں؟ آپ نے فرملیا: نہیں تم اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھوں یا نہیں؟ آپ نے فرملیا: نہیں تم اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھوں یا نہیں؟ آپ نے فرملیا: نہیں تم اپنی نوجہ کو اپنے پاس رکھو' کیونکہ تم مفتی بھی ہو اور وہ مفتی نہیں تھے۔ تم بلکہ تم کو ان پر فضیات حاصل ہے ' کیونکہ تم مفتی بھی ہو اور وہ مفتی نہیں تھے۔ تم

نے تکاح کیا ہے اور انہوں نے تکل نہیں کیا۔ تم صاحب اولاد ہو اور وہ صاحب اولاد نہ تھے۔

ملک العلماء شیخ عزیزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی الشافعی نزیل القامرہ میلید نے بیان کیا ہے کہ جس ورجہ کے تواثر کے ساتھ آپ کی کرامات شبوت کو پنچیں ہیں۔ اس ورجہ تواثر کے ساتھ ویکر اولیاء کی کرامات شبوت کو نہیں پنچیں' علم و عمل دونوں میں جو کچھ کہ آپ کا مرتبہ و منصب تھا' مشہورومعروف ہے اور مختاج بیان نہیں۔

قاضی مجرالدین العلی نے اپنی تاریخ عزیزالدین موصوف کے طالت ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ ورجہ اجتماد کو پہنچ ہوئے تھے اور زہد و عباوت اور کشف و مقالت میں رجبہ علی رکھتے تھے اور نمایت ہی حاضرجواب تھے۔ اشعار ناورہ آپ کو بھرت یاد سے اور ملک العلماء آپ کا لقب تھا۔

#### علامه عسقلاني والجيه كابيان

شخ الاسلام علامہ شماب احمد بن جرالشافتی العتقلانی میلئے ہے کی نے پوچھا: کہ فقراء میں ساع کا طریقہ جو کہ آلات و مزامیر کے ساتھ مشہورومعروف ہے' اس کے متعلق کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرمت شخ عبدالقادر جیلانی میلئے اس شم کے ساع میں متعلق کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرمت شخ عبدالقادر جیلانی میلئے اس شم کے ساع میں البحث و تحریم کے متعلق آپ کا کوئی قول ہوتو آپ بیان فراسیے؟ تو آپ نے جواب ویت ہوئے فرایا: کہ جمیں اخبار صحبحہ ہے معلوم ہوا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی دیاجے ایک اعلی درجہ کے فقیہ اور عابد و زاہد شے اور لوگوں کو زبروعبادت اور توبہ و میلئے ایک درجہ کے فقیہ اور عابد و زاہد شے اور لوگوں کو زبروعبادت اور توبہ و استغفار کی ترغیب ویا کرتے اور معصیت و گناہ اور عذاب اللی سے ان کو ڈرایا کرتے شے' اور اس قدر فلق اللہ نے آپ کے وست مبارک پر توبہ کی کہ جس کی تعداد اطاطہ شمار سے خارج ہے اور اس کثرت سے آپ کی کرامات اس کثرت سے نقل نہیں معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کی کرامات اس کثرت سے نقل نہیں معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کی کرامات اس کثرت سے نقل نہیں ہوئی اور جمیں اس شم کے ساع کے متعلق آپ کا قول یا فعل پچھ معلوم نہیں۔

# فيخ عفيف الدين ابو محم عبدالله مكى مايلي كابيان

قدوة العارفين فيخ عفيف ابومحم عبدالله بن على بن سليمان بن فلاح اليافعي اليمني ثم المكى الثافعي ماليج نے اپني تاريخ ميں آپ كا ذكركتے موسے بيان كيا ہے كہ قطب الاولياء الكرام فيخ المسلمين والاسلام ركن الشريعه وعلم الفريقه وموضح اسرارا لحقيقه حال رابي علماء المعارف و المفاخر عشخ الشيوخ و قدوة الاولياء العارفين استاذ الوجود ابوعمد محي الدين عبدالقاور بن الى صالح الجيل قدس سروء علم شرعيه ك لباس اور فنون دينيه ك تاج سے مزين تھے۔ آپ نے كل فلائق كو چھوڑ كر فدائے تعالى كى طرف جرت كى اور اين پروردگاركى طرف جائے كے ليے سفركا يورا ملان كيا "آواب شريعت كو بجا لاے اور اپنے تمام اخلاق و عاوات کو شریعت غرا کے تابع کرے اس میں کافی سے ذاکد حصہ لیا۔ ولایت کے جمنڈے آپ کے لیے نصب کئے گئے اور اس میں آپ کے مراتب و مناصب اعلیٰ و ارفع ہوئے۔ آپ کے قلب کے آثار و نفوش فٹے کو کشف امرار کے دامنوں یں اور آپ کے (مقام) سرنے معارف و حقائق کے چکتے ہوئے تاروں کو مطلع انوار سے طلوع موتے ویکھا اور آپ کی بھیرت نے مقائق معارف کی ولهنول کو غیب کے پردول میں مشاہرہ کیا۔ آپ کا سریر والیت حضرت اقدس میں مقام ظوت و وصل محبوب میں جاکر ٹھمرا اور آپ کے اسرار مقالت مجد و کمال تک رفیع ہوئے' مقام عزوجلال میں حضور وائی آپ کو حاصل ہوا' یمال علم سر آپ پر مکشف ہوا اور حقیقت حل الیقین آپ پر واضح ہوئی۔ معانی و اسرا مخفیہ سے آپ مطلح ہوئے اور مجاری قضاء و قدر اور تقریفات مثیات کا آپ نے مشاہرہ کیا اور معاون معارف و حقائق سے آپ نے حکمت و اسرار فکالے اور اشیں ظاہر کیا اور اب آپ کو مجلس وعظ منعقد کی اور بمقام طبت النورانيد 511 جري ميس آپ نے مجلس وعظ منعقد كرنے كا تھم ہوا جو وہ آپ كى جيب و عظمت سے مملو تھى اور جس ميں كه ملا كه اولیاء اللہ آپ کو مبار کبادی کے تھے وے رہے تھے آپ اعلی رؤس الاشاد کتاب اللہ وسنت رسول الله كا وعظ كنے كے لئے كرے ہوئے اور خلق كو حق سجانہ و تعالى كى طرف بلانا شروع کیا اور وہ مطبع و منقاد ہوکر آپ کی طرف دوڑی ارواح مشاقین فے

آپ کی دعوت قبول کی اور عازین کے ولوں نے لیک نگاری۔ سب کو آپ نے شراب محبت اللی سے سراب کیا اور ان کو قرب اللی کا مشاق بنا دیا اور معارف و حقائق کے چروں یر سے فکوک و شیمات کے پردے اٹھا دینے اور دلوں کی پیمزدہ شاخوں کو وصف جمل ازلی سے سرسروشاواب کویا اور ان پر رازواسرار کے پرندے چیجماتے ہوئے ایل خوش الحانیاں سانے لگے۔ وعظ و تصیحت کی ولنوں کو آپ نے ایبا آراستہ پیراستہ کرویا ك عشاق جس ك حسن و جمل كو وكيم كر ومشت كها كي اور تمام مشاق ان كا نظاره كرك ان ير آشفته و فريفته مو كئے علوم و فنون كے ناپيدا كنار سمندرول اور اس كى کانوں سے توحید و معرفت اور فتوحات روحانیے کے بے بما موتی و جوامر نکالے اور باط الهام ير أن كو كهيلا ويا أور إلى بصيرت أور أرباب فضيلت أن أن كر أنسي فيف لك اور اس سے مزین ہوکر مقالت عالیہ میں چنچنے گئے۔ آپ نے ان کے ول کے باغیوں اور اس کی کیاریوں کو حقائق و معارف کے باران سے سرسبروشاداب کرویا اور امراض نفسانی و روحانی کو ان کے جسموں سے دور کیا اور ان کے ادبام اور خیالات فاسدہ کو ان ے مثلیا ، جس کی نے بھی کہ آپ کے بیان فیض اثر کو سالہ وہی آبدیدہ ہوا اور آئب ہوکر ای وقت اس نے رجوع الی الحق کیا غرضیکہ تمام خاص و عام آپ سے مستفید ہوئے اور بے شار خلقت کو آپ کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہدایت کی اور اسے رجوع الی الحق كى توفيق دى اور اس كے مراتب و مناصب اعلى و ارفع كئے۔ رحمت الله تبارك و

عبدله فوق المعالى رتبة وله المحاسن والحارالافخر آپ ان برگان فدا سے تھ كه جن كا مرتبه على سے على تھا كان افلاق اور فضاكل عاليہ آپ كو حاصل تھا۔

وله الحقائق والطرائق فی الهدی وله المعارف کالکواکب تزهر حقیقت و طریقت کے آپ رہنما تھ اور آپ کے تقائق و معارف آروں کی طرح روش اور ظاہر سے

وله الفضائل والمكارم والندلى وله المناقب فى المحافل تنشر آپ صاحب فنائل و مكارم اور صاحب جودوسخا تے محلول اور مجلول من بحث آپ كنائل و مناقب ك ذكر كا تذكره ربتا تقل

وله النقدم والمعالى فى العلا وله المراتب فى النهايه تكثر مقام بلايس آپ ك مراتب و مناص بكوت مقام بلايس آپ ك مراتب و مناص بكوت في

غوث الوری غیث الندی نور الهدی بدر الدجی شمس الضحی بل انور آپ کے فلق کے معین و مدوگار اور اس کے حق میں باران رحمت اور نور ہواہت تے ' آپ چود مویں رات کے چاند اور روش دن کے سورج سے بھی زیادہ روش تھے۔ قطع العلوم مع العقول فاصبحت اطوار ھا من دون تنحیر

قطع العلوم مع العقول فاصبحت اطوارها من دون تنحير نمايت عمل و وانش ك ماكل كه بدول المايت عمل و وانش ك ماكل كه بدول الله علوم ملح ك جن ك ماكل كه بدول الله على على على الله على

مافی علاہ مقالنہ لمخالف فمائل الاجماع فیہ تسطر آپ کے مقام و مرتب میں کی کوچون و چرا نمیں اور ہم کہ کتے ہیں کہ باقاق رائے سب نے آپ کے مقام و مرتبہ کو تنلیم کیا ہے۔

الغرض! زبانہ آپ کی روشنی سے منور ہوگیا' دینی عزد جلال دوبالا ہوا' علمی ترقی ہوگیا اور اس کے ہدارج علل ہوئے' شریعت غراکو آپ سے کلنی ہدد و اعانت پینچی۔ علماء فقراء میں سے کثر التعداد بلکہ بے شار لوگوں نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا اور آپ سے فرقہ پہنا اور اکابرین علائے اعلام و مشاکخ عظام آپ کی طرف منسوب ہوئے' یمن کے کل شیوخ میں سے بعض نے خود آپ سے اور اکثروں نے بذرایعہ قاصدوں کے آپ سے فرقہ پہنا۔

ومنهج الاشياخ الباس خرقته ومنشور فضل يرجع الفرع للاصل. چونکہ طریقہ مشائحین خرقہ (خلافت) پننے اور اجازت فغیلت حاصل کرتے میں فروع کو اصل سے ملا آ ہے۔

ولبس اليمانين يرجع غالبا اليمانين يرجع غالبا الى سيد سامى فخار على الكل الذا اكثر يمانيوں كا فرقد (ظافت) آپ بى سے لما ہے كوئكہ آپ سيد ساى اور اپنو وقت كے فخر كل اولياء تھے۔

ام الورلى قطب الملاء قائلًا على رقاب جميع الاولياء قدمى اعلى آپ الم اور قطب وقت اور اس قول ك قائل تق كه ميرا قدم تمام اوليائ وقت كى كردنوں پر ہے۔

قطاطالہ کل بشرق و مغرب زفابًا سولی فرد فعرقب بالعزل پتانچہ مثرق سے مغرب تک کل اولیاء نے اپنی گروئیں جھائیں اور مرف ایک فرو واحد نے اپنی گردن نمیں جھائیں تو معزول کرکے عماب کیا گیا۔

ملیک له الصریف فی الکون نافذ بشرق وغرب الارض والرعر والسهل

آپ تعریف تام کے مالک تھے اور آپ کی تعریف تام (باذنہ تعالی) مشرق سے مغرب تک زمین کے ہرایک حصد میں نافذ ہوتی تھی۔

سراج الهدى شمس على فلك العلا بجيلان مبداها علاها بلاافل آپ شح ہرایت اور مقام بالا كے آمان كے آفاب شے وہ آفاب جو كہ جيلانى كے افق سے طلوع ہوكر پر شيں چھا۔

طراز جمال، مذهب فوق حلنه

طراز جمال مذهب فوق حلته عدا الكون فيها الدهر يختارذافل الكون فيها الدهر يختارذافل اس دن آپ كے طلائی تقش و نگار گڑھے ہوئے تھے وہ طلائی تقش و نگار گڑھے ہوئے تھے وہ طلہ ولایت جس پر زمانہ بھیشہ تازکر آ رہے گا۔

ینمیمته در زان عقد ولائه
یجید علٰی جید الوجود به محل
اس دن آپ کا عقد ولایت مقالت عالیہ کے بیا موتوں سے مزین تھا وہ عقد ولایت
جو ولایت بی کی گردن کو بھا آیا اور زیب ویتا ہے۔

تجد ذاک یابحر الندلی عبد قادر این ایا یافعی نوافتخار نومحل ایا یافعی نوافتخار نومحل اے معرت! عبدالقادر! آپ دریائے جودو تا ہیں اور آپ کو حب کھ حاصل ہو۔ اے یافعی! (جو کہ آپ مردول سے سے) صاحب تخوم تب عاید۔

قفا ھھنا فی راس نھر عیونھم ملاھا ومن بحرالنیوہ مستمی آؤ ہم اور تم دونوں اس نمرکی ہمار دیکھیں (نمرے می والا میں) ہو فیض نوت جے شیرس چشموں اور دریائے نوت ہے تکلی ہے۔

وسبحانک اللهم ربا مقدسا و واسع فضل للورلی فضله موللی اور آب میں تیری حمد کرتا ہوں' آے پاک پروردگار! آے وسیح قطل والے! محلوق پر تیرافضل بے انتہا ہے۔

اس کے بعد شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کرامات وائرہ حصرے خارج بین اور اکابرین علائے اعلام نے جھے سے بیان کیا ہے کہ آپ کی کرامات ورجہ تواتر کو پہنچ گئی ہیں اور باتفاق بید امر مسلم ہوچکا ہے کہ جس قدر کہ کرامات آپ سے ظہور ہیں

آئی ہیں دیگر شیوخ آفاق سے اتن کرامتیں ظہور میں نمیں آئیں۔

الغرض! بندے نے مندرجہ بالا نثرونظم میں آپ کے محامن اور فضائل و مناقب کو مخضرا بیان کیا ہے۔ انتہی کلامہ (مولف)

مندرجہ بالا عبارت میں طبہ نورانیے سے طبہ برانیہ مراد ہے، جیساکہ ابن نجار نے اپی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 511 ہجری میں بمقام طبہ برانیہ آپ نے مجلس وعظ منعقد کی۔ انتہی کلامہ۔

شاید مین یافتی ریافی سے برانی کو نورانیہ سے تبدیل کردیا کو کہ جب آپ مجلس وعظ میں تشریف رکھتے تھے تو وہ انوارو تجلیات سے خالی نمیں ہوتی تھیں اور ممکن ہے کہ کاتبوں سے اس میں تحریف ہوئی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### بستان العارفين مي آپ كا تذكه

شیخ الاسلام شیخ می الدین النووی برالی نے اپنی کتب بستان العارفین بیل بیان فرایا ہے کہ قطب رہائی ہی بغداد حضرت می الدین عبدالقاور جیلائی ہی ہی جس قدر کرامشیں کہ تقد لوگوں سے نقل کی ہوئی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس قدر کرامشیں آپ کے سوا اور کی بررگ کی بحی نقل ہوئی ہیں آپ شافعیہ اور حتابلہ دونوں کے شیخ شے۔ ریاست ملی و محلی اس وقت آپ ہی کی طرف ختی تھی۔ اکابرین واعیان مشائخ عراق آپ کی صحبت بابرکت سے متفید ہوئے اور کیرالتعداد صاحبان طال و احوال نے آپ سے اراوت حاصل کی اور بے شار طاق اللہ نے آپ سے فخر آلمذ حاصل کیا۔ جملہ مشائخ عظام و علائے اعلام آپ کی تعظیم و تحریم اور آپ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے وردوراز سے لوگ آپ کی زیارت کرنے آتے اور آپ کی خدمت میں مذرانہ پیش کیا کرتے تھے واروں جانب سے اہل سلوک آپ کی خدمت میں آتے اور آپ سے مستفید ہوکر واپس جایا کرتے تھے آپ جمیل السفات شریف الاخلاق کال الدب والمروت وافرالعلم والعقل اور نہایت متواضع شے۔ احکام شریعت کی آپ نہائت الادب والمروت وافرالعلم والعقل اور نہائت متواضع شے۔ احکام شریعت کی آپ نہائت کئی سے بیروی کرتے تھے اور اہل علم سے آپ انسیت رکھتے تھے اور ان کی نہائت

تقلیم و تحریم کرتے سے اور الل ہوا اور الل برعت سے آپ کو سخت نفرت تھی اور طالبان حق و الل مجابرہ و مراقبہ سے بھی آپ کو نمایت محبت تھی۔ معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو تا تھا' شعارُ اللہ و احکام شریعت کی' اگر کوئی ذرا بھی ہتک کرتا تھا' تو آپ نمایت عضبتاک ہوجاتے سے' آپ اعلی درجہ کے تی اور کریم النفس اور یکانہ روزگار سے اور اپنی نظیر نمیں رکھتے ہے۔

#### تعيدة مدحت

اب ہم آپ کے طلات کو قاضی ابو بکرین قاضی موفق الدین اسحاق بن ابراہیم المعرف باین الفتاح المصری ماللے کے اس قصیدہ پر جو انہوں نے آپ کی مدح میں لکھا ہے، ختم کرتے ہیں۔ وحوا حدا۔

د کر الاله حیات قلب الفاکر فامت به کیدالعرور الغادر معبور حقق کا ذکر ذاکوں کے لئے زندہ ولی ہے میں اس کے ذکر سے ہر ایک خم کے کروزیب کی بی کئی کرتا رہوں گا۔

واذکره واشکره علی الهامه دکراً بالذکور الشاکر اب تو خداتعالی کا ذکرو شکر کرکه جس طرح وه تجمیح الهام کرے وه ذکرو شکر جو ذاکروشاکر کی عاجزی کا مظر ہو۔

واعد حدیثک عن لیال فد مضت بالا برقین وبالعدیب و حاجر اور ان راتوں کی ہاتیں یاد کر جو تو نے مقام ابرقین مقام عذیب اور مقام عاجر میں گزاری۔

سقیالا یام العقیق واهله وبکل من وزدالحملی من زائر ایام مین اور مینی می این والول کو مبارک ہو اور ہر ایک زائر کو جو اس کے جنگل کی بھیر میں سے ہو کر نکانے

اخلامن الامن استیان لخائف والوصل بعد تقاصع تها جروا اور کیا وہ (زائر) امن و الن سے خالی ہو کر وہشت زوہ ہوتا ہے 'طلائکہ وصل بعد

ا نقطاع و جر بھی ممکن ہے۔

والعجز عن ادراكه ادراكه وكذا الهدلى فيه فنون الحائر اس كے اوراك سے عابز ہونا اس كو پانا ہے 'اور اى طرح ہدايت يس تمام طريقوں سے واقف ہونا ہے۔

ایام لا اقمار ها محجوبه عنا ولا غزلا نها بنوافر وہ دن جن کے چاند ہم سے چھے ہوئے نمیں اور نہ ان کے ہرن ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔

وتعوداعیادی بعود رضاکم عنی وتملاء بالسرور سرائری میری عیدوں کے دن تہماری رضامندی سے نوث آئیں گے اور میرے تمام راز خشنودی سے بحرجائیں گے۔

ولقد وقفت على الطول سائلًا عن اهل ذاك الحيى وقفت حائر من مكانول ك نشانوں پر كمرے ہوكر ان سے اس قبيلہ كا عال بوچمتا ہوا جران كمرا رہا۔ فاجابنى رسم الديار وقد جرت فيه دموعى كالسحاب الماطر تو مجھے ان گروں كى نشانيوں نے جواب ويا اور ميرى آ كھوں سے آنو اس طرح جارى ہو گئے ، جسے برل سے پائی۔

ذهبوا جمعیا فاحنسبهم واصطبر فعساک ان تعظی باجر الصابر وه ب کے ب چلے کے تو اب تم انیں یاد کرکے مبر کو اگر تم مبر کرنے والوں کا اجرو اواب پاؤ۔

وتزودواالنقوی فانت مسافر وبغیر زادکیف حال مسافر اور پربیزگاری کا توشہ تیار کرلو کوئکہ تم سافر ہو اور فلم ہے کہ بدول زادراہ کے سافر کاکیا عال ہوتا ہے۔

فالوقت اقصره مدة من ان تنى فيه فسارع بالجميل وبا در كرك دور كر من به كرف دور كر كرك وقت كى مرت بهت كم ب كر كم أس كو پاسكو تو تهيس تيكيوں كى طرف دور كر

جلد ان کو حاصل کرنا عابیے۔

واجعل مدیحکان اردت تقربا من ذی الجلال باطن و بطاهر للمصطفی ولاله وصحابه والشیخ محی الدین عبدالقا در (شاعر اپنی طرف خطاب کرک که تا م) اگر تو ظاہروباطن اللہ جل شانہ کے تقرب کا خواہل ہے ' تو اپنی مرح کو جناب سرور کا کتا ہے گایام اور آپ کی آل اور اصحاب حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کے نام سے نام دو ک

یحرالعلوم الحیر والقطب الذی ورت الولایه کابر آعن کابر آپ علوم کے دریا اور قطب وقت تے اور آپ نے بررگان دین میں سے بدے بدے مشائخ عظام سے ولایت حاصل کی تھی۔

شیخ الشیوخ وصدرهم وامامهم لببلاتشر کثیر ماثر آپ شخ الیوخ اور ان کے الم اور ان کے صدر تے 'آپ فضل و کمل کے لحاظ سے گویا مغزبے ہوست اور صاحب فضائل کیرہ تھے۔

غوث الانام وغیثهم ومحیرهم بدعائه من کل خطب جائر آپ طلق کے معین و ہروگار اور ان کے لئے باران رحمت تھے اور اس کو اپنی وعام کی برکت سے ہرایک مفیت سے بچانے والے تھے۔

تا جالحقیقت فخرها نجم الهدا یه فجرها نور الطلام لعاکر آپ آب جایت کی میج آپ جایت کی میج اور اس کے فخر اور ہدایت کے روش آرے تھے' آپ ہدایت کی میج اور گرے اندھرے کے نور تھے۔

روح الولايه اسها بدر الهدا يه شمسها لب اللباب الفاخر آپ ولايت كى روح اور اس كے سورج اور جر ايت كے چاتد اور اس كے سورج اور جر ايك فخو فضيلت كے فلامہ تھے۔

صدرالشریعه قلبها فردالطر یقه قطبها نخلر النبی الطاهر آپ مدر شریعت اور اس کے دل اور طریقت کے فردکال اور قطب وقت اور نی

طاہری آل تھے۔

ودلیله الوقت المخاطب قلبه بسرائر وبواطن وظواهر آپ کا رہر آپ کا وقت ہو تا تھا، جس وقت کہ مقام قلب سے ظاہری باطنی رازونیاز اور اسرار کے ساتھ آپ کو خطاب ہو تا تھا۔

وهوالمقرب والمكاشفه جهرة بغيوب اسرار وسرضمائر آپ مقرب بارگاه الى تے اور آپ پر عالم غيب سے اسرار مخفيه اور پوشيده رازكشف ہوتے تھے۔

وهوالمنطق والمويد قوله وله الفتوح الغيب ايه قادر آپ كا قول مرلل اور مويد باصواب موتا تها اور فتوح الغيب (آپ كى كتاب) اس كى كافى دليل بهد

وله التجب النودد والرضاء من ربه بمعارف كجواهر آپ مجت الفت رضائ الى اور معارف و حقائق جوكه ورب بما بين 'رتبه عالى ركتے تھے ا

سلک الطریق فاشر قت من نوره وعلومه کفیا بدر زاهر آپ کی علی روشی سے چود مویں رات کی علی روشی سے چود مویں رات کی طرح روش ہوگئ۔

وعلاوہ اعلٰی فی المعالی رتبہ وفخارہ مامنلہ لمحاخر آپ کا رتبہ مقلت عالیہ میں اعلیٰ و ارفع تھا اور آپ کے وہ فضائل تے جو کی صاحب افخر کو حاصل نہیں ہو گئے۔

خلع الاله عليه ثوب ولايته وامده من جنده بعساكر الله تعالى في آپ كى مد الله تعالى في آپ كى مد كل في الله تعالى في

فله الفخار على الفحار بفضله وافي وبالنسب الشريف الباهر

فضل اللی سے آپ کی نشیلت پر نفیلت حاصل تھی اور عالی نبی کا فخر بھی آپ کو حاصل تھا۔

وله المناقب جمعت و تفرقت فی کل ناد ذا ثر اء عامر آپ کے مناقب بھرت ہیں جو کہ قلمبند کئے گئے اور جن کا ہر ایک ذی عزت و ذی شان محفل و مجلس میں تذکرہ رہتا تھا۔

فابن الرفاعي وابن عبد بعده وابوالوفاء وعدى بن مسافر شخ ابوالوفائ في عدى بن مسافر

وكذا ابن قيس مع على مع بقا معهم ضياء الدين عبدالقاهر شخ ابن قيس في على في بقاء بن بطو في ضاو الدين عبدالقادر وغيره جمله مشائخ موصوف.

شهدوا باجمعهم مشاهد مجده مابین بادی فضلهم والحاضر آپ کی مجالس میں عاضر ہوا کرتے تھے اور بیہ وہ مشائخ ہیں کہ جن کی نغیلت و بزرگی ہرایک شری اور دیماتی کے نزدیک مسلم تھی۔

واقر كل الاولياء بانه فردشريف ذومقام ظاهر الغرض! كل اولياء الله في التي بات كاقرار كياكه آپ فرد كال اور صاحب مقلك فاهره بين-

وبانھم لم يدركوا من قريته مع سبقھم علما غبار الغابر اور وہ آپ كے قرب و مقللت من سے باوجود آپ سے سبقت على ركھنے كے بھى چلنے والے كے غبار كے برابر بھى نہ پاسكے۔

کلا ولا شربو اذا من بحرہ مع ربھم الاکنغبته طائر انہوں نے آپ کے دریائے وصل سے اپنے پروردگار کے ساتھ پرندے کے گھونٹ سے نیادہ پانی نمیں پیا۔

اصحابه نعم الصحاب وفضلهم بادلكل مناحنل ومناظر

آپ کے احباب و مرد وہ بزرگ تھے کہ جن کی نضیات و بزرگ ہر ایک مخالف و موافق بر ظاہر تھی

وهم رءوس الاولياء منهم الا قطاب بين ميا من ومياسر وهم رءوس الاولياء تھ اور ان مين سے بعض اطراف و جوانب مين رتبہ قطبيت كو بھى بنچ بين-

یامن تخصص بالکرامات النی صحت باجماع ونص تواتر آپ ی کوید خصوصت عاصل ہوئی کہ آپ کی کرامات اجماع اور تواتر سے ایت ہوئی ہو۔

وتناقل الركيان من اخبارها سيرا احلت لمسامر و مسافر مسافر مسافر مسافر مسافروں نے آپ كى وہ وہ كرالمت اور آپ كى سيرتي نقل كيں كہ جن كو برايك مقيم اور مسافر من كر محطوظ ہوا۔

لما خطرت وقلت ذا قدمی علی کلی الرقاب یعجد عرم باتر جبکہ آپ نے آگے برے کر ذی وقعت اور مضبوط ارادے سے فرمایا : کہ میرا یہ قدم ہر ایک ولی کی گردن پر ہے۔

مدت لھیبنک الرقاب واذعنت من کل قطب غائب او حاضر قر آپ کی ہیت سے تمام اولیاء اللہ کی گروئیں آگے برھیں اور ہر ایک عاضروغائب ولی اور قطب نے آپ کے قول کی تقدیق کی۔

ونشطت حین بسط فاقبضت کذالا قطار بین معاضد ومناظر بب نوش کے وقت خوشنوہ ہوئے۔ سب معاضد اور مناظر آپ کے فرمائیردار ہوئے۔

وعنت لک الاملاک من کل الوری مابین مامور لهم اوامر مام جمان کے ملئے مرجمکائے تھے۔ مان کے ملئے مرجمکائے تھے۔ مطاب فوق کل معاصر وظهرت فضلًا واحتجبت جلالته علوت مجداً فوق کل معاصر

آپ کی فضیلت و بزرگ عیال تھی اور آپ کا مقام و مرتبہ مخفی تھا کیونکه مقام و مرتبہ میں آپ اپنے تمام جمعصول سے آگے تھے۔

وعظمت قدرا فارتقیت مکاننه حنی دنوت من الکریم الغافر آپ قدو مزات کی بیر میوں پر چرمے چلے گئے 'یماں تک کہ آپ اپنے پروروگار سے قریب ہوئے۔

ورقیت غایات الرکا مستبشراً من ربک الاعلی بخیر بشائر اور مقام ولایت کے اثنا درجہ تک پنج کر اپنے پروردگار سے بمتر سے بمتر خوشخریاں میں۔

ویقیت لما ان فیت مجرداً وحضرت لما غبت حضرة ناظر آپ اپنی سی سے فا ہو کر مقام جرید میں آئے اور اپنی سی سے فائب ہو کر مقام حضرت القدس میں پنچ۔

فشهدت حقا اذدهشت مهابته وكذاشهودالحق كشف بصائر پر آپ نے حق كا مثلدہ كيا جبك آپ خوفردہ ہوكر متير ہوگئے سے اور اى طرح شهود حق سے كشف بعيرت ہوتى ہے۔

مدحی الطویل قصیر ہ و مدیدہ عن وصف بحرک بالعطاء الوافر میری طول و طویل مرح بلوجود طویل ہونے کے بھی آپ کے دریائے وصف سے بمقاتل آپ کی عطائے وافر کے بہت ہی کم ہے۔

اعددت حبک بعد حب المصطفیٰ والا مال والا صحاب خیر ذخائر وجعلت فیک المدح خیر وسیلنه لله لا لاجارة کانشاعر می آپ کی مجبت کے میں آپ کی مجبت کے میں آپ کی مجبت کے بعر والے بعر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی مجبت کے بعد بعر والے بنا آ ہوں اور شاعروں کی محرح میں اس کے صلہ ملنے کا ذریعہ نہیں بنا آلہ

ورجوت من نفحات تربك نفحته يحيى بها في العمر ميت خاطري

جس باوتیم نے کہ آپ کی تربیت کی ہے میں چاہتاہوں کہ وہ باوتیم مجھ پر ایک ہی وفعہ چل کر میری مروہ طبیعت کو زندہ کردے۔

ثم الصلوة على النبى المصطفى خير الوراى من اول والا خر اور اب من بى كريم حفرت محمد مصطفى طهيم پر درود بهيجا مول جو كه خيرا لحلق اور خيرالولين والاخرين بين-

فلک الرسالته شمسها روح النبوة قدسها للحق اشرف ناصر جو که فلک رسالت اور اس کے سورج اور روح نبوت اور حق تعالی کے بستر مدوگار سے

فی حبه قل مانشاء فقدر فوق النظام وفوق نشر الناثر آپ کی محبت و شان میں جو چاہو سو کو کیونکہ آپ کا رتبہ ارباب شعرو تن کی قوت بیان سے آگے ہے۔

والعجز عن ادراكه ادراكه وكذا الهدلى فيه فنون الحائر آپ كا مرتبه كو دريافت كرنے سے قاصر رہنا اس سے واقف ہونا ہے اور اى طرح سے بدايت جس ميں عقليں جران ہيں۔

اللَّه انزل مدحه فی ذکره ینلی فما ذاقول شعر الشاعر جبد الله تعالی نے آپ کی مرح اپنے کلام پاک میں کی ہے۔ (جو شب و روز پڑھا جا آ ہے) تو اب ارباب شعرو خن کا کیا ذکر ہے۔

مافی الوجود مقرب الابه من مرسل اومن ولی شاکر بدوں آپ کے وسلہ کے کوئی بھی مقرب التی نہیں بن سکا' نہ کوئی نبی و رسول اور نہ کوئی ولی شاک

کل الخلائق والملائک دونه مافوقه غیر الملیک القادر تمام محلوقات اور فرشته وغیروسب آپ کے رتبہ سے نیچ ہیں اور آپ کے مرتبہ بجر مالک حقیق تاور ذوالجلال کے اور کی کا مرتبہ بالاتر نہیں۔

صلی علیه الله ما ابنتسم الدجی عن جوهر الصبح المنیر المسافر الله تعالی آپ پر اپی رحمین اثار تا رہے جب تک کہ راؤں کی اندھرواں میج کے چکتے ہوئے نور سے روش ہوتی رہیں۔

یہ آپ کے اور ان اولیائے کرام کے جو کہ پیشہ آپ کی مرح مرائی میں رطب اللمان رہا کرتے تھے۔ مخفر طلات ہیں جن سے کہ ہم واقف ہوئے اور اپنی اس آلیف میں ہمیں ان کے ذکر کرنے کا موقع طل فالحمد لله علی ذلک اللهم ببرکته وبحرمته لدیک ارزقنا صدق الیقین ولا تجعلنا ممن یاکل الدنیا بالدین واجعلنا ممن یومن بکرامات الاولیاء الصالحین امین۔

اب یہ قلیل ابضاعت المعترف یا لیجز والتقصیر ناظرین کی خدمت سائی پی عرض کرتا ہے کہ جمال کمیں کہ اس پی پی سقم پائیں تو وہ اسے صرف اپنے وامن کرم سے چھپا بی نہ لیں ' بلکہ اس کی اطلاح بھی کردیں اور پی بارگاہ اللی پی وست برعا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے بمیں اپنے عیوب دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے اور ممارے آنے والے دنوں کو ہمارے گزشتہ ایام سے ہمارے حق پی بھتر کرے اور میرا اور جملہ اہل اسلام کا خاتمہ بالخیر کرے اور قبر بی سوال و جواب پر خابت قدم رکھے اور ہمیں اصحاب بمین (نجات پانے والوں) ہیں سے کرے اور قیامت کے ون سیدالمرسلین علیہ العلوة والسلام کے جھنڈے کے پنچ ہمارا حشر کرے اور اپنے فضل و کرم سے جھے اور میرے والدین اور جن کا کہ جھ پر پچھ بھی جن ہے اور جو لوگ اس کاب کا مطالعہ اور میرے والدین اور جن کا کہ جھ پر پچھ بھی جن ہے اور جو لوگ اس کاب کا مطالعہ کریں اور متولف و کاتب الحروف کو وعائے فیرسے یاد کریں۔ سب کو اور تمام مسلمان کو بخش وے۔ امین یارب العالمین۔ تم و کمل والحمدللہ وحدہ وصلی علی سیدنا ومولانا محمد علی اله وصحبه وسلم تسلیما کشیراً دائماً الی یوم الدین ورضی اللہ عن الصحابه کلهم اجمعین۔



الرود من وصايا السول متول على وتم

مصنف: صرت في مره محرصا كم عجاج مترجع: علام محرد طا مرخبي

مدینه منوره کے ممازعالم دین منوره کے ممازعالم دین منوره کے ممازعالم دین صفالکوم کارکھولاکوم کارکھولاکوم کی الشعلیہ وقع کی مرار نصیحت کی بہت ترغیب لاتی ہیں کہ ہم اکالی مرکب العزت کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ الشرتعالی یارگاه ہیں کورز نہاز اور صدقہ خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور صدقہ خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور صدقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور صدقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فضیلت ، روزه ، نماز اور سرقه خیرات کی فیران کی از کا کارکھول سرقه خیرات کی فیران کی از کا کارکھول سرقه خیرات کی فیران کی از کا کارکھول سرقه خیرات کی فیران کی از کارکھول سرقه خیرات کی فیران کی از کارکھول سرقه خیران کی از کارکھول سرقه خیران کی کیران کی کیران کی کیران کی کیران کی کیران کی کیران کیران کیران کی کیران کیران کیران کیران کیران کی کیران کیرا

ملين : -/۵٤رفيه



صَفَحَات: ۲۲۲

## البرهان في خصائص حبيب الرحمن

مصنف علامه محد بشراحد

حضور سیدنا محمد مصطفے علیہ کے خصائص مبارک پر تغییل بیان آپ علیہ کا حلیہ شریف مرایا مبارک معجزات اور فضائل و کملات پر عشق و محبت کے ساتھ ایک نے انداز میں تحریر۔

مدير / 135

:504

## شرح كبير قصيده غوشيه

شرح و تغیرعلامه عضرصاری

حضور سیدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے مشہور "قسیدہ غوطیہ" کی شرح ہے علامہ عضر صابری نے "قصیدہ غوطیہ" کے ہر شعر کا ترجعہ فائدہ کے زیر عنوان اسکے پڑھنے کا طریقہ اور شعر کی مکمل تشریح بیان کی ہے۔

-216: -نا

حديدة روي

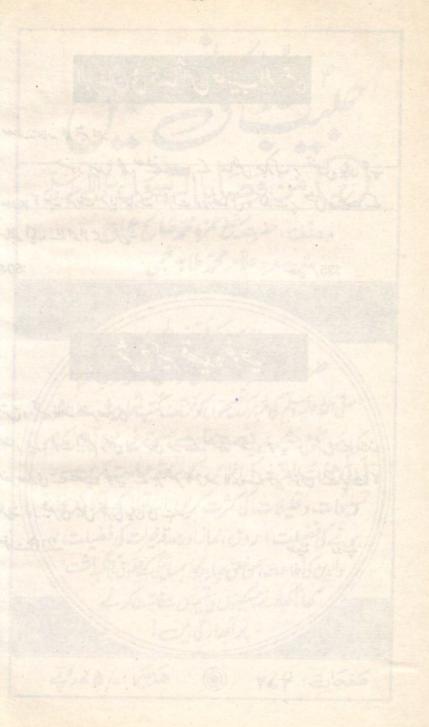



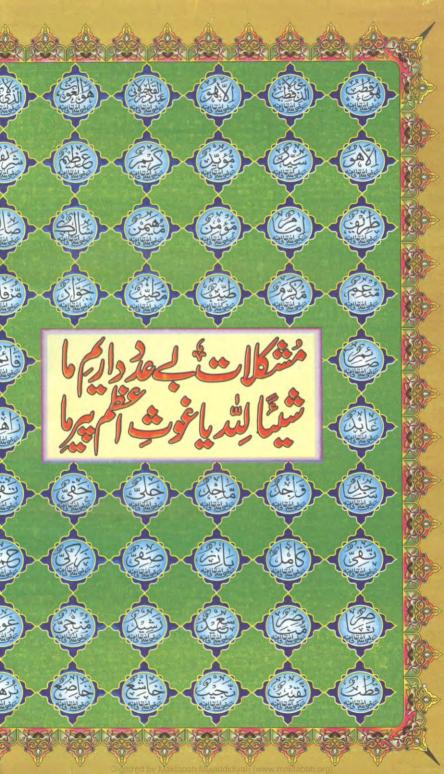

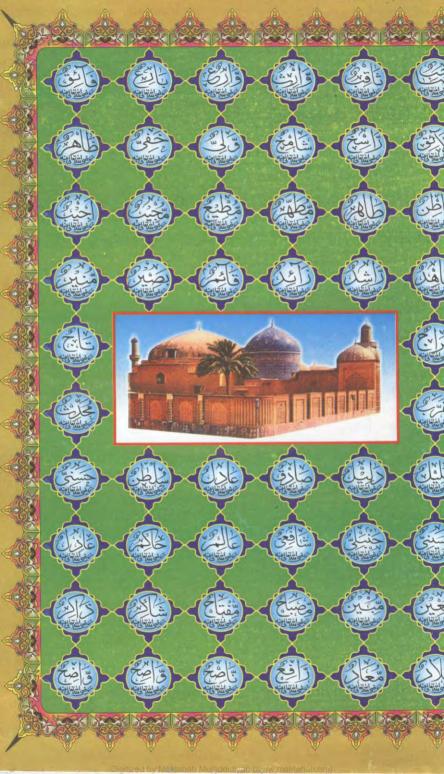

## عالع الميترا في دلاواله يتراك

شع : اما) علامه محر فهري بن حرف اسي حدة عليه توجهد بشنج الحريث حرب الكريد فاوي

بنی اکرم صلّاللّه علیه آله و لم کی بارگاہ بین بیش کیے جانے والے درُودوں کا وُنیا بھر بین مقبول ترین مجمُوعہ ولا مُل کے الجنبرات ہے، لاکھوں اہلِ مجبّت اس کا ور دکر نے بین حضرت علامہ محمد مہدی فاسی رحمۃ الله علیہ نے اس کی بے مثال مشرے عربی بین کیمسی ،جس کا اردو ترجمہ پہلی بار بدیۂ ویت رّبینے کیا جارہا ہے

حضور بيرعالم صلى التدعلية آله وللم كم عجزات وخصائص كم موضوع بر امام علامر جلال الدين سيوطى وحمد الشعليدي خصائص كبرى كم بيكه هي التي التي أفاق كتاب

جَيْنَالَمَّهُ عَلَىٰلَحِلْمِيْنَ فَ مَعْنِلِيْنَ مِنْلِيْنَالِمِيْلِيْنَ مَعْنِلِيْنِ مِنْلِيْنِيْنَالِمِيْلِيْنِيْنَا

معنان سيارس

توجهه: الم علامه كويسف بن أيل نجاني والتر عليه © علام روفي أعجاز الحد جنوع

نورية ضويتي كيشنر © المني كيشرود- لام و م المناه